

جنہوں نے دلوں کی دنیابدل دی

مجهوعه افادات مفتی عظم حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب الله عکیم الاسلام حضرت قاری محرطیت صاحب الله مسیح الاُمّت حضرت مولانات الله صاحب دمالله حضرت مولانا شاه اً برادالحق صاحب رحمه الله عارف ربّانی حضرت حاجی محرشریف صاحب الله عارف بالله حضرت و اکثر محرع براحی عارفی صاحب الله

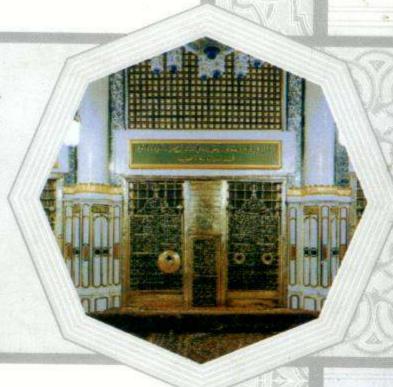

اِدَارَهُ تَالِينُفَاتِ اَشْرَفِتِينَ چوک فواره مُنتان پَائِتَان چوک فواره مُنتان پَائِتَان (061-4540513-4519240

www.besturdubooks.wordpress.com

besturdubooks.wordpress.com

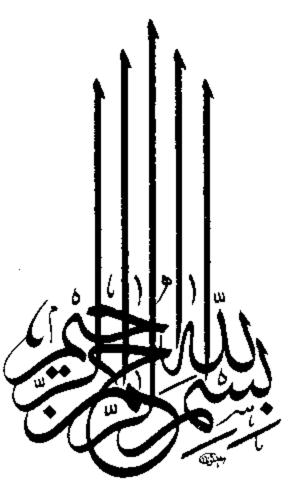

# یادگاربانیر

جس قلب کی گرمی نے ول پھونک دینے لاکھوں اسلام کی گرمی نے ول پھونک دینے لاکھوں اسلام کی گرمی ہو گی اسلام کیا آگ کھری ہو گی اسلام کیا آگ کھری ہو گی اسلام کیا آگ کھری ہو گ

بھیڑ میں دنیا کی جانے وہ کہاں گم ہو گئے کچھ فرشتے بھی رہا کرتے تھے انسانوں کے ساتھ

کی اس برم سے اُٹھ جا کیں گے جن کو تم ڈھونڈ سے نکلو گے گر پانہ سکو گے

کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

#### هديهٔ مُحبَّت

| <br> |           |         | 4      |           | •••••••    | <br>ت جناب | بخدم |
|------|-----------|---------|--------|-----------|------------|------------|------|
|      |           |         | ****** |           |            | <br>       |      |
|      | 4+**4+**1 |         |        | ,,,,,,,,, | ********** | <br>••••   |      |
|      |           | <b></b> |        |           |            | <br>       |      |

نوث: دوست احباب كومدية كرك اسبة لي صدقة جاريد بناسية

besturdubooks.wordpress.com

### اھل دِل کی



#### قافلہُ مُجدّد تھانوی رحمہ اللّٰہ کی تربیث یا فتہ عظیم شخصیات کی ہے۔ ہےاد سکار کہاتیں جنہوں نے دلوں کی دنیا بدل دی

مجهوعه افادات مفتی اعظم حضرت مولانامفتی محد فتی صاحب عکیم الاسلام حضرت قاری محمطیت صاحب ا مسیح الاُمت حسرت مولانات التدصاحب دراید حضرت ولاناشاه آبرارالحق صاحب رحمدالله عارف رّبانی حضرت حاجی محرشر بیت صاحب عارف رّبانی حضرت حاجی محرشر بیت صاحب عارف بالله هنرت واکن محموم بالحق عآرفی صاحب عارف بالله هنرت واکن محموم بالحق عآرفی صاحب

مرنب <mark>مُصمّدارسطی مُکاسّانی</mark> (پدیهابنار"کان اطلاع"کمان) حکیم الأمت حضرت تمانوی رحمه الله

 کاکابر خلفا ، کی و وقیمتی با تیس جوصرف دین

 بی بیل و نیا بھی سنوار دیں ۔

 بی بیک و بیات اور پر بیثان حال انسانیت

 کے لئے پیغام حیات

 اس پُرفتن دور بیس دین کی حفاظت اور

اسلاح کیلئے بیدار کرد ہے والی قیمتی با تیس جو

براور است دل پراٹر کرتی ہیں ۔

براور است دل پراٹر کرتی ہیں ۔

والی انمول باتوں کا مجموعہ

اِدَارَهُ تَالِيَفَاتِ اَشْرَفِيَنَ بَوَلَ فِهِرِ وَمِتَانَ يُبِتَانَ بِعِلَ فِهِر وَمِتَانَ يُبِتِينَانَ 4519240 -4540513-4519240 besturdubooks.wordpress.com

#### يَادَگارَبَاتِينَ

تاریخ اشاعت ......داری شوال امکزم ۱۳۲۹ هه ناشر.....داره تالیفات اشرفید مان طباعت .....ملامت اقبال پریس ملتان

#### انتباه

ای کتاب کی کا فی را انٹ کے ہمایا تقوق محفود اسیں اس کتاب کی کا فی را انٹ کے ہمایا تقوق محفود اس کی اش عومت فیمر قانوں ہے

قانوني مشير

قیصراحمدخان (ایدالید)فاریدهان)

قارنین سے گذارش

دارد کی تی او مکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد لللہ: سانا میں کیلئے ادارو ٹاس علو رکی ایک ہما است موجود ہاتی ہے۔ چرجی وفی عطی نظرا کے تو برائے مہریاتی مطلع فرما کرممنوان فرما کیں جاکہ آئندوا شاعت میں درست ہو سکے رجز الکم اللہ

ا المنتاز و بياناتا تي اروال فاروا عائمان المتباطاة في مسايل وتوجع بيال ويوندي الما و عاد بالتدار الكافل المادول المراد في عند المعادل المادول المادول الماديد بيانا مائين المادول الدارات و بعد المعتبية مثم آنان المودود المادول المادول المادول المادول المادول المتباد المادان المادول المداد المناود المتباد المادان المادول المادول المتباد المادان المادول المداد المناود المتباد المادول المتباد المادول المتباد المادول المتباد المادول المتباد المادول المتباد المادول المداد المتباد المادول المتباد المتب

INLAMIC EDUCATIONAL TRUST UK. 119-121 HALLIWEET ROAD (ISLAMIC BOOKS CENTERE BOLLONBLUME, 0.85)



besturdubooks in bridgiess.co

## بدالله الخيز الرَجينم

#### عرض مرتهب

الله تعالی کالا که لا که شکر به سیری اس نے ندصرف اسلام کی دولت سے نوازا بلکہ اپنے میجے ترین حضرات سے بھی وابسة فرمادیا سیست جم مجدد الملت حکیم الامت حضرت تعانوی رحمہ الله کے ملفوظات پڑھتے ہیں سیستو بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر کرتے ہیں سیکہ حضرت کے خاص تربیت یافتہ حضرات کی صرف زیارت ہوجانا ہی بڑی نعمت تھی سیکین الله نے اپنے فضل وکرم سے صرف زیارت ہی نہیں سیکہ ان حضرات سے خصوصی تعلق بھی نصیب فرمادیا۔

بنده نے اولا ....سیدی ومرشدی حضرت حاجی محمرشریف صاحب نور الله مرقده کی طویل صحبت پائی حضرت کی خصوصی شفقتیں نصیب ہوئیں .....اور حضرت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ....اس لئے کتاب ہذا کو حضرت حاجی صاحب رحمہ الله کے تذکرہ .....اور یا دگار باتوں سے شروع کیا گیا ہے۔

شخ اول حفرت مرشدی حاجی صاحب رحمه الله کی وفات .....حسرت آیات کے بعد عارف بالله حفرت و اکثر عبد الحکی عارفی رحمه الله سے اصلاحی تعلق رہا ..... شخ اول کی برکت سے حضرت و اکثر صاحب رحمه الله کا نه صرف خصوصی تعلق نصیب ہوا ..... بلکہ قدم قدم پر شفقتوں اور دعاؤں کی سوغا تیں ملیں ..... جو یقیناً بندہ کیائے عظیم سعادت ہے۔

حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں ہر ماہ زیارت وملا قات ہوتی ا ....جس میں وہ اپنی بے بناہ شفقتوں وعنا تیوں سے نواز تے .....ایک مرتبہ اپنے ہاں قیام کی سعادت سے نواز اسلیحضرت کے خادم تھے جوحضرت کی مجلس کے احاطہ میں دینی کتب تقتیم کیا کرتے تھے....انہوں نے ایک دفعہ بندہ سے فرمایا....کہا گر آب حضرت ڈاکٹر صاحب کی وعائیں لینا جائے ہو .....تو حضرت کی مجالس جو حجوثے پمفلٹ کی صورت میں صدیقی ٹرسٹ سے جھیب رہے ہیں .....انہیں کیجا كردين ....بس كهركياتها ....حضرت سے مشورہ كيا .....تو حضرت نے نه صرف جازت بلكه دُ هيرون دعاؤن يه نوازا.....الحمد لله پهراي وقت ''افاوات عار في'' كے نام سے ايك مجموعه مرتب كرنا شروع كرديا.....اس دوران حضرت سے يا قاعدہ رابط رہا ..... جب کتاب تارکر کے بندہ حاضر خدمت ہوا .... تو حضرت نے مجیب شفقت کامعالمه فرمایا .... فرط سرت سے حضرت بر عجیب کیفیت تھی .... کتاب کوسر يرركها .....اور بار بارآب كى زبان سے بيہ جمله ادا موا ..... "ارے تم نے مارے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ کیا'' .....اکٹر مجلس میں حاضری ہوتی .....تو بڑے بڑے حضرات کے سامنے بھی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ..... بڑی محبت بھرے انداز میں سامعین کو مخاطب فرماتے ....اور بندہ کا تعارف کراتے ہوئے یول فرماتے

"ارے بیصاحب ملتان والے ..... بڑا کام کردہے ہیں''۔ حدوم مار فیر مرملت کا کسی مصرف کی میں ہیں ہ

حضرت عارفی رحمہ اللہ کی ایک کرامت عرض کردوں ۔۔۔۔۔ایک دفعہ حضرت کی مجلس میں کسی صاحب نے کلید مثنوی کے بارہ میں عرض کیا ۔۔۔۔۔کہ اس کے بارہ میں عرض کیا ۔۔۔۔۔کہ اس کے بارہ میں عرض کیا ۔۔۔۔۔کہ سنتے رہتے ہیں ۔۔۔۔۔کہ حضرت تھا نوی رحمہ اللہ نے مثنوی شریف کی شرح لکھی ہے ۔۔۔۔۔۔کیا آپ کے پاس ہے ۔۔۔۔۔ یا آپ نے دیکھی ہے؟ ۔۔۔۔۔حضرت نے فرمایا ۔۔۔۔۔۔کیا آپ کے دیکھے کا شوق ہے ۔۔۔۔۔۔کیان کوشش کے باوجود عمرف اسکی دو جلد س اکٹھی کرسکا ہوں۔۔

بس حضرت سے بیات منی میں ۔۔۔۔ کہ حضرت کی تعجد اور برکت سے دل میں بردی

قوت کیساتھ داعیہ پیدا ہوا کہ سسکیوں نہائے کمل تلاش کر کے شائع کر دیاجائے۔ سیکن اللہ کے فضل ہے اسی مقصد کیلئے ہند دستان تھانہ بعون کاعزم کیا سسلین وہاں ہے بھی باقی حصوں کے مطلوبہ اجزا وتو مل محے سسلیکن یا نچواں دفتر نہ ملا۔

دیوبندے واپسی پردیلی میں قیام ہوا ..... چونکہ تلاش اور دعا کیں جاری تھیں ..... تواللہ تعالیٰ نے ول میں بیات ڈالی کہ ..... وہلی میں ایک قدیم بزرگ قاضی سجاد حسین صاحب رحمہ اللہ اس وقت حیات تھے .... کیوں نہ دفتر پنجم کے بارہ میں ان سے معلومات کی جا کیں ..... کہ انہوں نے مثنوی شریف کا ترجمہ کیا ہے .... بس پھر وہلی کے کلی کوچوں میں گھو متے اور پوچھتے بوچھتے ان تک رسائی ہوئی .... ایک قدیم چوبارے برحضرت کا قیام تھا۔

حضرت سے کلید مثنوی دفتر پنجم کے بارہ میں دریافت کیا کہ آپ کوکوئی علم ہو .....فر مایا کہ جب میں ترجمہ لکھنے لگا تھا .....تو میں نے کلید مثنوی تلاش کی .....اور تلاش بسیار کے بعد مجھے بھی صرف دفتر پنجم کے علاوہ باقی دفاتر مل مجے .....بس اب تو بظاہر مایوی کی کیفیت تھی .....کین اللہ کی قدرت سے یقین بھی تھا ....کہ اللہ کے فضل سے دفتر پنجم ضرور مل جائے گا۔

واپسی پر پاکستان میں کہیں ہے معلوم ہوا .....کہ حضرت کے تلمی مسودات نایاب مواعظ جو عکیم الامت رحمہ اللہ کے بیتیج .....حضرت مولا ناشیر علی صاحب رحمہ اللہ پاکستان کے آتے تھے .....اورا خیر عمر میں وارالعلوم کراچی والوں کے سپر دکر دی تھیں .....کوں نہ ان میں علاق کیا جائے ....اس کے بعد کراچی حاضری پر خصوصی اجازت ہے ان مسودات کی زیارت ہوئی ....اوراللہ کے فضل ہے انہی مسودات میں پانچوال دفتر بھی مل مسودات کی زیارت ہوئی ....اوراللہ کے فضل ہے انہی مسودات میں پانچوال دفتر بھی مل کی ساور اور یول حضرت عارفی رحمہ اللہ کی برکت سے ممل کلیدم شنوی شائع ہوئی ....اور اب اس کا کم بیوٹرا پر بیشن بھی آج کا ہے۔

حضرت عارفی رحمہ اللہ کی رحلت کے بعد بندہ کا .....حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ ہے اصلاحی تعلق قائم ہوا.....حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی المجادية المرتب الم

طرف ہے بھی کمال شفقتیں ملیں ..... حضرت اگر چہ خود مرشد کامل ہے .... کین پھر کھی سے الامت مولا تا سے اللہ خان صاحب رحمہ اللہ ہے با قاعد ہ تعلق اور مکا تبت رکھتے .....اور آنے جانے والوں کے ہاتھ اپنے خطوط بھجواتے ہے ....اس دوران بندہ کوتھانہ بھون جانے کی سعادت ملتی رہی .....اس شمن میں حضرت ڈاکٹر صاحب برحمہ اللہ کے خطوط بہنچانے کیلئے .....جلال آباد سے الامت رحمہ اللہ کے بال بھی جانا ہوتا .....اور یوں مولا تا سے اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی نہ صرف زیارت ..... بلکہ استفادہ کا بھی موقع ملا۔

حضرت کی نایاب پرمغز کتاب ..... ' شریعت وتصوف' ..... کی اشاعت کا بھی شرف نصیب ہوا .....جوشر بعت میں مطلوب حقیقی تصوف کو آشکار کرنے میں مکمل ومدلل کتاب ہے ..... اور متبدی اور منتبی سالکان طریقت کیلئے ضروری نصاب ے ...مسیح الامت رحمہ اللہ سے تعلق کی مزید تفصیل کتاب ہزامیں موجود ہے۔ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ مہاجر مدنی رحمہ اللہ کی رحلت کے بعد ....مجی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ سے نہ صرف تعلق ریا ..... بلکہ نہایت محبت وشفقت کا معاملہ فرماتے رہے ....ایک دفعہ ہندوستان حصرت سے ملاقات ہوئی .... تو بعد میں ایک صاحب نے بتایا کہ ....حضرت تہارے بارہ میں بہت ہی محبت ....اورشفقت کا اظهار فرماری یتے .....حضرت پر احیاء سنت اور تمی عن المنكر كاجودا عيه غالب تها ..... و وحضرت كى يا دگار با توں ميں ديكھا جا سكتا ہے۔ ای طرح اللہ کے فضل وکرم سے ..... حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمه الله ست بھی گہرا ولی تعلق رہا .....اور براہ راست حضرت کے مواعظ سننے کی سعادت حاصل ہوئی .....حضرت کی مفید علمی واصلاحی کتب میں ہے "خطبات طيب" ..... " بجاس مثالي شخصيات " ..... " نونية الاحاد " ..... اور .... " كتوبات حكيم الاسلام "....." تاريخ مقامات مقدسه "كي اشاعت كاش ف بهي حاصل بوا.... مؤخر الذكر كمآب حضرت كي توري تفليف ت المجام مقامات ن تاريخ مين ايني مثال آپ ہے۔۔۔۔۔ای طرح حضرت کی ایک تقریر۔۔۔۔۔جو بحالت نیند آپ نے فر مائی اور کیسٹ میں محفوظ کر لی گئی۔۔۔۔۔وہ بھی''خطبات طیب'' میں شامل ہے۔۔۔۔وی طرح بندہ نے حضرت کی جملہ تصانیف ومواعظ سے منتخب ملفوظات جمع کر کے۔۔۔۔'' ایک ہزار جواہر حکمت''۔۔۔۔ کے نام ہے مرتب کر کے شائع کی۔۔۔۔جودین کی سیح فہم اور مفید علمی واصلاحی گراں قدر ملفوظات کا مجموعہ ہے۔۔۔۔ بہر حال ان حضرات کی صرف زیارت ہی عظیم سعادت تھی۔۔۔۔۔۔۔ بیکن اللہ نے اپنے فضل وکرم سے ان حضرات کی نہ فریارت کی نہ صرف مرف صحبت ۔۔۔۔۔ بلکہ تعلق اور دعا کمیں بھی نصیب فرمادیں۔۔۔۔۔ بید حضرات کیا تھے؟

ع وہ دریا کیسا ہوگا جس کے بیقطرے سمندر ہیں

....ان کے بارہ میں ایک القدوالے فرماتے ہیں۔

م موجود المرتب

> الله پاک ان حضرات کی صحبت کی برکات جمیس برلمحد نصیب فرمائیس .....اور اس جدید مجموعه کوشرف قبولیت سے نواز تے ہوئے .....قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنائیس ..... بین وصلی الله تعالیٰ علی خیر خلقه محمد وعلی آله و اصحابه اجمعین.

> > درالعلا*ن* محمد استحق غفرله صفرالمظفر ۱۳۳۰ه برطابق فروری۲۰۰۹ء

سیدی دمرشدی حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمه الله کو حضرت تھا نوی رحمہ الله کی طرف سے اجازت نامہ کا عکس

pesturduboc

## گرامی نامه

مفرت اتدس الحاج مولاً المواكم وعد الخسيما وب عار في وامت بركاتيم مليغ ارشدمكيم الامت مجد دالملت مصرت مولاً اشاه محد اشرف عل مه حب تعانوي آديم م

> 1/1/2/16 in go fre - constant ( القدر برم ليف CI you ser carly مردی نیک تونیو) ماماری از رس 80,000 g g / woll كال كالت تعلق واغطه و مغيظ 8, 19/65: 25 E) co ies 6 5-14-W/428/10/00/-100 ے می کوروزور ار ارسوعات (5 8) 2 (m) (m) ( 2)

المنافقة المنافقة

besturdubooks, wordpress, com مَرَاع الرَّهِي إِلَى الشَرْفِيتَ وَلَعَرِفَ \* وَالْأَلِمُ لِيَّا إِلَّهُ وَلَعْرُفُ \* كَالْ بِيكُثُ مَعَلَ بِزَا . وكِي كُرِيرًا فِي فُوتَنْ بَرَا . وخذت الدِّرن وكيم العامدُ لَوْنَ مع على وها رف كي وت عب كما اللَّهُ في لَهُ بَا أَنْ مَا مَا مَا فَا وَلَا مِنْ وَوَقَ وَمُوْقَ وَرَ مسلیة عاوی ہے ، الا تا ہا ، عالیہ مسلمہ یہ سرت میں مسلمہ م در مترکات وسارت باک

> مكتروت امشرفه محاجها والوليش مرخاتها أأسامكرونيا الوليش آيسك بهت وبيعة زيد ث في كاب . كل عداء وقت كما بر مل تعرف مشوق ولم بيم الله ے داغت براک ما درشرہ کی اور فع ارکا سریا ، من ف ل ان خدات وتذمس فاحي مناهب بذت نرمنم كدعلن دنات اورموض ديرات فيد ورجيد المأخذ نؤاكمز الدرافاكات ياعالملفته بعمت دعافهت كدب تحددلاز تواكز مندت منع الامت تدمس منزة بذان جلامر كومندي برلاكر الموق بهت مراام فوالممر - ادر صفت که وصال که بعد دوتشرت نج سے دلیا دندن کی دوکدا دہی فری لعرب اورز اورمسن آمرز عميدول بي من ق ل الما عراب الماري كوين الشيخ فعلى مبتون عاصبت وتعلق كاكورٌ مشدلعيد و، ورقوان كاك كي بيوب. عندت عاقد العال كي فدعت مر ومن ورميا وكا ومت استاري وور در وريت رمودت ومودت ما كا ميرسعت فدام ومن زمر - درب 110.50 10

عارف رباني حضرت حاجي محمد شريف صاحب رحمه الله كي خودنوشت سواح حيات '' مکتوبات ملفوظات اشر فیہ' (اصلاح دل ) کے بار دمیں شہبیرا سلام حضرت مولا نامحد یوسف لد صانوی رحمه الله کے تأثر اے کانگس

اظہارمیٹر**ت** وتحبین

ا ذفضت الدكس مرشدی ومرفي مولانا انحاج محد فربعيث ماحب دامت رکامتم مبيعه ارشدمکي الآمت بحدد الملت مفرست مولانا شا ه محدا شرف على صاحب تعانوی تدی مبیعه ارشدمکی الآمت بحد دالملت مفرست مولانا شاه محدا شرف علی صاحب تعانوی تدین

لیے وی و فی ہے کہ دربرافرر مانظ قدرسی قامیہ جردامت

میم است حوزت تعانوی رحتراما الیہ کی تابیق ست شائع کرنے

مے دربی ہیں راہیں موزوج سے وف جست ہی ہیں جست انتہ

ہے ۔ حوزت کے سک اور مداق کی جیس جی باب واہم ہی ہے ہیں اس جی باب اور جیرو سے

ہیں وور در کیر فرق کر کے حوزت کی کی بیس جو نابا ہے ہی جیرو سے

ہیں وور در کیر فرق کر کے حوزت کی کی بیس جو نابا ہے ہی جیرو سے

ہیں وار در کیر فرق کر کے حوزت کی کی بیس جو نابا ہے ہی جیرو سے

ہی ہی راما تا فران کے لئے مرمائی آخرت بنائی ۔

الر بدایت اور اُن کے لئے مرمائی آخرت بنائی ۔

دعا آگو

احر وتربعيب عنى عنر

besturdubooks. The start of the

## فہرست عنوانا پت

## ا-عارف ربانی حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمه الله

| دامن حضرت تك ميرى رسائى              | ٣9   | حضرت کے دست حق پر بیعت         | ١٠٠ |
|--------------------------------------|------|--------------------------------|-----|
| بإضابط بيعت                          | ۱۳   | دین بھی د نیا بھی              | ام  |
| مثالی معاشرت                         | ٣٢   | نبت کی برکت                    | ۳۳  |
| كمال تواضع                           | ماما | میری سعادت                     | ۳۳  |
| كمال شفقت                            | ra   | یہ سب حضرت ہی کافیض عام ہے     | ra  |
| وقت کی قدر                           | ٣٦   | كمال تواضع وفنائيت اورخدمت خلق | ۳۸  |
| جعلی پیروں ہے چھٹکارا                | ۵۰   | بيعت مين معمول                 | ۵٠  |
| اندازمجلس                            | ۵۱   | جسمانی خدمت                    | ۵۱  |
| تعلق کی حساسیت                       | ۱۵   | ا بنی ذات کی نفی               | ۱۵  |
| اظهارشفقت                            | or   | معمولات بركمال استقامت         | ٥٣  |
| قارى فتع محري حفرت كى خدمت ميس حاضرى | ۵۵   | شفقت اور بے تکلفی کی انتہا     | ۵۷  |
| حكيم الامت كاطرف سي خلعت خلافت       | ۵۸   | جمعصرخلفاء سے با قاعدہ تعلق    | ۵۹  |
| راحت رسانی کاامتمام                  | ۵۹   | الله کی محبت                   | 11  |
| حفزت رحمه الله كي عجيب وغريب نفيحت   | 44   | كمالحكم                        | 41  |
| اكرامسلم                             | 45   | كمال تواضع                     | 41  |

فرر المحلية ا

|             | 1          | )   1811                          |     |                                      |
|-------------|------------|-----------------------------------|-----|--------------------------------------|
| , noc       | 15%·       | تواضع كاعقلى طور پر كون سا درجه   | 4.  | تحريك خلافت ميں حضرت تفانويٌ         |
| besturdubod |            | حاصل کرنا ضروری ہے                |     | كاسلك فق                             |
| Po          | ۷۱         | آخرت كاغم تمام غمول كونگل جاتا ہے | ۷٠  | بناو فی تواضع                        |
| 3           | ۷۱         | تقذر یکا بهانه                    | 41  | اختياري غيراختياري كافرق             |
|             | <u>۷</u> ۲ | مومن كواصل راحت جنت ميں           | ۷٢  | تو کل کی شرعی حقیقت                  |
|             | 4          | ايصال ثواب اور دعاكى اجميت        | ۷٣  | قلب كوذ كرالله كيلية فارغ ركهني كوشش |
|             | 20         | مومن کی کوئی چیز رائیگال نہیں     | ۷٣  | وقت كوغنيمت جانو                     |
|             | 4          | مسلمان كادوزخ ميں جانا            | 24  | وتت کی قدر کریں                      |
|             | 4          | شريعت اور بل صراط                 | ۷۲  | بل صراط پر ہے گزرنا                  |
| i<br>i      | 22         | صفائی معاملات                     | 44  | حضرت تقانوى رحمه الله مين تواضع      |
|             | ۷۸         | بدنظری ہے بچنااختیاری ہے          | 44  | اولا د کی تربیت                      |
|             | 49         | ايك ايمان افروزعجيب واقعه         | ۷۸  | دنیا کی محبت کی دوقشمیں              |
|             | 14         | ایک مبارک مکتوب                   | ۸۳  | حضرت حاجي محدشريف صاحب رحمه الله     |
|             | 97         | وصيت                              | ۸۸  | مرض الوفاتانتقال پُر ملال            |
|             |            | 公公公公                              | 1++ | فهرست خلفائے مجازین                  |
| 4           |            |                                   |     |                                      |

## ٢- عارف بالله حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عار فی رحمہ اللہ

| 1.0 | پابندی وقت          | 1.0 | مشکل کوآسان کرنے کا گر |
|-----|---------------------|-----|------------------------|
| 1+4 | نظم اوقات           |     | سرماییزندگی            |
| 1.4 | مخضر معمولات        | 1+4 | فيمتى سرمايي           |
| 1.4 | ايك غلط بهي كاازاله | 1+4 | اہل وعیال ہے حسن سلوک  |
| 1+4 | رحمت خداوندی پرنظر  | 1.4 | امت                    |

|                          |       | Wiess, com                | napage v   |
|--------------------------|-------|---------------------------|------------|
| بادگارَبَاتين 2          | ۷     | N. Carlotte               | رهنت مضامر |
| مت کی قدر                | 1.4   | دعا كاايك ادب             | 10%        |
| يك مفيد وظيفه            | 1+4   | رجوع الى الله كاطريقه     | 1•4        |
| کام سے مراقبہ            | 1-1   | کتنی دعا کی جائے          | 1•4        |
| ہروقت کی دعا             | 1+1   | ايصال ثواب ميں ترغيب      | 1-1        |
| پریشانی کے وقت کا وظیفہ  | 1+9   | مصائب ہے بچاؤ کا دظیفہ    | 1-9        |
| ایک اور وظیفه            | 1+9   | وعا کیسے کی جائے؟         | 1+9        |
| عاجزى وطلب صادق          | 1+9   | صبروشكر                   | 1+9        |
| دائمی معمول بنانے کانسخہ | 11•   | الله كى محبت              | 11+        |
| محبت البهيكام عرف        | 11•   | وین کیاہے؟                | 11-        |
| بدنظرى كاعلاج            | 11+   | تفتكى اورنا كارگى كافرق   | 111        |
| صراط متنقيم              | 111   | شيطان اورنفس كا دهوكا     | IIT        |
| علاجنفس                  | 111   | حقوق والدين               | 111        |
| ترب <b>یت</b> اولاد      | 111   | تربيت اولا د كادستورالعمل | 1111       |
| تربيت امليه              | 111   | دوسرول سے سلوک            | 110        |
| خدمت خلق                 | 110   | درستنكى اخلاق             | 110        |
| اخلاق معلوم كرنے كاطريقه | 110   | حسن سلوك                  | 110        |
| نوافل                    | 110   | رخصت وعزبيت               | 110        |
| احباس کوتا ہی            | 110   | عمل حسب صلاحيت            | II7        |
| جذبه خلوص کی قندر        | . 117 | فلسفيا نه خيال            | 114        |
| خيالى دنيا               | 114   | بزا کام                   | 112        |
| لفظ ومعنى كافرق          | 114   | فرض ونوافل كافرق          | IIA        |

نبرسکی مضامین نبرسکی مضامین

مقام کی تعریف تبليغ كامطلب IIA غفلت كى تشريح ولايت كى تعريف IIA ۱۱۸ احسان کی حقیقت عبادت كى تعريف 119 ۱۱۹ نمازی قدر نماز 119 ١٢٠ نماز فجركيلية لاتحمل نماز کی اہمیت 11-يرخلوص سجده نماز اورسکون دل 11-11-تعلق مع الله نمازمعراج مؤمن 171 111 معاملات ومعاشرت مسلك كي تعريف 111 ITT ۱۲۲ گھرمیں اسلامی ماحول بنانیکی ضرورت گھر کا ماحول 111 ۱۲۳ ضرورت نبت محبت نيكال 111 ۱۲۴ صحبت ابل الله كافائده متقى بننے كاطريقه ITM ۱۲۵ صحبت وذکر 110 محبت البهيه ۱۲۵ ضرورت صحبت 110 ضابطه حيات ۱۲۵ اذان کے بعد کی وعا ايمان كى تعريف 110 ١٢٦ الله كي محبت كامقصد قبوليت دعا كاايك وقت 174 ١٢٦ كام كى وُهن 174 ١٢٧ | صبروشكر 11/ ۱۲۸ فنا کی حقیقت ناشکری کے بھیا تک نتائج ITA ۱۲۹ ناقدری نعمت 119 ١٢٩ ضرورت شيخ 119 ۱۲۲۹ کام کی ابتداء مراقبهاصلاح 11-

Desturdubooks in

المجارة المجارة

|                               |        |                             | - 14   |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| لا لب کے معمولات              | 11-    | تلافی مافات                 | 1800kg |
| نذارک                         | 171    | ناغه کی بے برکتی            | 111    |
| غدادووفت كى قيد               | 111    | وظا ئف اورفرائض             | 111    |
| بجيب كرامت                    | 111    | تسبيحات روحانى غذا          | ırr    |
| ورادووظا كف                   | ITT    | اصل مقصد                    | 127    |
| وجهاور دهيان                  | 177    | مصروفيت مين معمولات         | ırr    |
| متحب كي تعريف                 | ١٣٣    | ضرورت مستحبات               | 122    |
| زگ مستحبات کی نحوست           | ırr    | حق عبدیت اور حق محبت        | 188    |
| ستحبات عطيه خداوندي           | الماسا | اہمیت مستحبات               | ١٣٨    |
| سنت رسول صلى الله عليه وسلم   | 127    | انتباع سنت كى نورانىت       | ١٣٣    |
| زاویہ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت | 124    | ا تباع سنت کی بر کات        | 100    |
| اتباع سنت كيلئے آسان طريقہ    | ١٣٥    | موت ہے وحشت کیوں؟           | 124    |
| اتباع سنت عظيم نعمت           | 124    | الله كامحبوب بننے كاطريقه   | IFY    |
| وین کام                       | 12     | خلاصه شريعت                 | 12     |
| توبه واستغفار                 | 1172   | ایک خطرناک جمله             | IFA    |
| يوميه محاسبه                  | IFA    | شكرواستغفار                 | IFA    |
| رحمت البي                     | 1179   | عمل اورر دعمل               | ١٣٩    |
| مكافات عمل                    | 1179   | حيااورائمان                 | 1179   |
| حكيم الامت حضرت تفانوي كافيض  | 100    | مجددونت                     | 10.    |
| حكيم الامت رحمه الله كافيضان  | 10.4   | مواعظاشر فيه كى تاثير       | ומו    |
| بعت کی حقیقت                  | IM     | خدمات تحكيم الامت رحمه الله | 164    |

فهرست عضامين ١٣٢ مراقبرائه معالج تحديث نعمت ۱۳۲ حفاظت نظر كيلئة ذاتى مجابده ضرورت محبت IMY ۱۳۲ تفسير بيان القرآن محبت کے کرشے 100 اتباع شخ واوصاف شخ ۱۳۳ تقریبات 100 ۱۳۳۳ دوی کےاصول اورانتخاب احباب 144 تعلقات ۱۳۴ | جعیت خاطر IMM. اخفاءراز ۱۳۳ بیاری سے پناہ 100 صحت ۱۳۵ کضیع اوقات احكام شريعت 100 ۱۳۵ قرض IMY مشوره واعتبار ١٣٢ اضانت IMY امانت ۱۳۲ استعاذه دینی معلومات 152 ١٣٧ زندگي كانچوژ جنت اور دوزخ 102 ١١/٧ أندامت قلب اتباع قانون اسلام IMA ۱۳۸ ایجادات و تهذیب کا فرق علم كى تعريف اوراصلاح علماء IMA 109 فراغت ١٣٩ احساس معصيت بندگی کی تعریف ١٣٩ ول لكاني كامقصد 109 100 آرڈرس کاجاری ہے؟ مسلمان ہونا بڑی نعت 10. اتباع سنت ہے ہی سکون مل سکتا ہے • ١٥ يوادهوكا 101 ا۱۵ کلام الله اور جمارا طرزعمل ايخمل يرنظرنه ہو 101 ۱۵۲ رسم محفل قرآن کے نقصانات محافل قرآن كى ابتداء 100 ۱۵۳ قرآن خوانی ہے برکت ہوتی ہے رسى قرآن خواني 100

besturdubook

المرابع المرا

| $\overline{}$ | T-4"                                    | ,    |                                      |
|---------------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 100           | الله تعالى سے دوباتيں                   | IDM  | قرآن خوانی کی خودساخته حکمت کاجواب   |
| 100           | ضرورت اصلاح                             | 100  | اخلاص نیت برداسر ماییہ               |
| 104           | حضرت تقانوي كامحاسبنس                   | 107  | اہے اعمال کامحاسبہ کرو               |
| 102           | الله كى محبت بيداكرنے كاطريقه           | 104  | بلانية بهى اتباع سنت مين أواب ملے گا |
| 101           | بيارى الله كى رحمت                      | 104  | شكر تعلق مع الله اورمعرفت الهبيه     |
| 101           | انعامات البي كالتحضار بمعرفت            | 101  | الله کی رحمت سب کوحاصل ہوتی ہے       |
| 109           | علم كاحاصل عمل ہے                       | 109  | جس علم پر مل نه موده رائيگال ہے      |
| 14+           | حاصل طريقت                              | 109  | و بن مجلس كى بركات لينے كاطريقه      |
| ITI           | غلط تاویل اور مصلحت اندیشی              | 17.  | طريقت كامقصد                         |
| IYI           | معمولات پر پابندی کامطلب                | 7    | صالحين كى معيت كافائده               |
| ידו           | ر بها نیت کمال نہیں                     | 7    | بر ھاپے میں نیکیوں کی پنش ملتی ہے    |
| 175           | کسی نیکی پرناز کرناغفلت ہے              | 177  | لطف زندگی                            |
| 171           | عمر بجر كادستورالعمل                    | יייו | استحضارآ خرت كامراقبه                |
| ۱۲۳           | ہم عاجز ہیں                             | וארי | عبادات شرافت قائم كرنيكے ليے ہيں     |
| ۵۲۱           | سب کچھتو فیق الہی ہے ہوتا ہے            | וארי | كياجم حالات ہے مجبور ہيں؟            |
| rri           | زاویک تبدیلی سے دنیا بھی دین بن جاتی ہے | arı  | دین کی عظمت ذریعه نجات ہے            |
| 177           | ونت برسی فیمتی چیز ہے                   | דדו  | غض بصر کی مشق                        |
| 144           | اكرباطن ناقص ہے قوظا ہر بھی ناقص ہوگا   | 142  | وقت کی قدر                           |
| AFI           | شیطان کی کیا مجال کہ و من کو بہائے      | 144  | چنداعمال باطنی                       |
| 149           | نفس وشیطان کے دھوکہ میں فرق ہے          | AFI  | شیطان میں تین عین ہیں                |
| 149           | خواب کے بارے میں میراطرزعمل             | 179  | ندامت بری چیز ہے                     |

نبرست عنامن نبرست عنامن المرست عنامن besturdubook ١٤٠ اقسام حقوق مكاشفات كااعتبارنهيس تعلقات سے تکلیف نہ ہونیکانسخہ اكا احقوق والدين 141 بھائی بہنوں میں محبت ۱۷۲ تربیت اولا د 141 ٣٧١ خانگى ماحول اولا داورگھر والوں کے حقوق 14 ۱۷۳ متی بنے کا گمان بھی نہ ہونے پائے گھر والوں ہےمعاشرت کا انداز 140 ۱۷۴ شکربصورت استغفار تقوى كے معنی خلش 140 استغفار مقام عبديت كى انتهاب ۵۷۱ عبدیت کاجو ہراستغفار 144 ناشكرى كاثمرة بد ۲۷ | ایجادات و تهذیب کا فرق 144 ١٤٤ ول لكانے كامقصد احساس گناه 144 ١٤٤ حفاظت حقوق 141 جاه پیندی ظاہروباطن کی تشریح ۱۷۸ | اذیت پرصبر 141 متق كىتعرىف 149 توكل 149 149 معرفت البي تعلق مع الله 14.

#### ٣-مفتى اعظم حضرت مولا نامفتى محد شفيع صاحب رحمه الله

| ۱۸۵ | بدعت ممرابی          | 100  | سنت کے تذکرے        |
|-----|----------------------|------|---------------------|
| 1/0 | مضبوط روحاني عقيده   |      | اہتمام سنت          |
| IAY | مقبوليت كاراسته      | IAY  | تقدير پرايمان       |
| IAY | كبروعجب              | IAY  | ذ <i>کر</i> کی لذت  |
| IAY | تجديدا يمان كى ضرورت | IAY  | ناراضگی حق کی علامت |
| 114 | قربالبي كاذربعه      | 11/4 | شيخ كامل كى علامت   |

ا علی ایس مناین اعلی ایس مناین اعلی

|                               |      | M. S.                | 1/2     |
|-------------------------------|------|----------------------|---------|
| للحيح نيت                     | 114  | خشوع وخضوع           | IAZ IAZ |
| سان استخاره                   | ١٨٧  | قبولیت نماز کی علامت | 114     |
| نب قدر میں صحابہ کرام کامعمول | IAA  | , %                  | 144     |
| غَ <b>ب</b> دل                | IAA  | وسيع النظر           | IAA     |
| ہتمام شریعت                   | IAA  | دنیا کی فلاح         | IAA     |
| ولا دمیں برابری               | IAA  | پارسائی میں وضع قطع  | 1/19    |
| وسنكين گناه                   | 1/19 | باطن کے گناہ         | 1/4     |
| عاشرت كاايك ادب               | 149  | بيوى كى دلجو ئى      | 1/4     |
| فرمانی کی حقیقت               | 19+  | قناعت پبندی          | 19+     |
| لما صريضوف                    | 19+  | ظاہر کی اہمیت        | 19+     |
| ورفساد مين عمل                | 19+  | معيارش كال           | 19+     |
| ئنا ہوں سے بیخے کانسخہ        | 191  | قلب کے اصلی گناہ     | 191     |
| غوو درگز ر                    | 191  | كبرك مدارج           | 191     |
| قىقى بالغ                     | 191  | د نیا قید خانه       | 195     |
| يك الجم ادب                   | 197  | غيرا ختياري پريشاني  | 191     |
| منت کی اہمیت                  | 195  | صحبت صالح            | 197     |
| عمولات كاناغه                 | 195  | ا ہتمام استطاعت      | 191     |
| نقو یٰ کامفہوم                | 191  | گناموں کاخیال        | 195     |
| أبه كي حقيقت                  | 191  | صغائر پراصرار        | 195     |
| رین جمله                      | 191  | جھر ہے کی نحوست      | 191     |
| کل سلوک<br>مال سلوک           | 191  | حكيم الامت كے مواعظ  | 191     |

|    |   |     | -27 |   |
|----|---|-----|-----|---|
| 4  | 1 | 715 | -   | - |
| دس | S | 20  | 2   | u |
|    |   | •   | 1   | - |

| اذان کے وقت بولنا ان اور کی حقیقت ان ان ان کے وقت بولنا ان ان ان کے وقت بولنا ان ان ان ان کے وقت بولنا ان ان ان ان ان کے وقت کی قدر ان ان ان ان کی حقیقت ان ان ان ان کی حقیقت ان ان کی حقیقت ان ان کی حقیقت ان کی | نهرسکی مضایین<br>نهرسکی مضایین |                         | ~   | ~                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----|------------------------------|
| رون عود المراقع المر  | Gian Sian                      |                         |     | يَادگارْبَاتين               |
| وقت کی قدر الاسلام کا جاد کا کا جاد کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAX.                           | توبدق سيفت              |     |                              |
| علیة و حید الاست کابهاند الاه و اسطی کابهاند الاه و اسطی کابهاند الاه و اسطی کابهاند الاه و الاه فیر ضروری افکار الاه و الاه الاه و الاه کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 190                            |                         | 190 | بيعت كي حقيقت                |
| جَرَامِ ورری افکار العالی ال         | 190                            | صبرورضا كى ضرورت        | 190 | وقت کی قدر                   |
| خدات تعلق المال كاوزن المال كاوزن المال كاوزن المال كامرورت المال كامرية المالية  | 197                            | حصول رحمت كابهانه       | 197 | غلبةوحيد                     |
| اخلاص کی ضرورت اجالات کاطریق اولات کاثرات اجالات کاطریق اصلاح کاطریق اجالات کاطریق اجلات اجلات المحد شریف کی برکت اجالات اجالات المحد المجلات المجل | 197                            | واسطے کی قدر            | 197 | غير ضرورى افكار              |
| اصلاح کاطریق الاسرکاعلاج الاسرکاعلاج الاسرکاعلاج المحدشریف کی برکت الامد کتب الامد کتب الامدشریف کی برکت الامد کتب الامد کتاب الامد ک | 194                            | اعمال كاوزن             | 192 | خدائي غلق                    |
| المحد شریف کی برکت ۱۹۸ مطالعہ کتب المحد شریف کی برکت دنیا سے انقتباض ۱۹۸ دین کی بجھ ۱۹۸ دین کی بجھ ۱۹۹ دین کی بجھ ۱۹۹ شیطان کا ادب شیطان کا ادب ۱۹۹ آثار خشوع ۱۹۹ آثار خشوع ۱۹۹ تمار شیطان کا ادب المجازی المجازی ۱۹۹ تمار شیطان کا دوبر المجازی ۱۹۹ تمار شیطان کا دوبر المجازی ۱۹۹ تمار شیطان کی درشگی ۱۹۹ تمار شیطان کی دوبر المجازی المجاز | 192                            | اخلاص کے اثر ات         | 194 | اخلاص کی ضرورت               |
| رنیا سے انتہاض (مین کی سیجھ رنیا سے انتہاض (مین کی سیجھ رنیا سے انتہاض (مین کا ادب شیطان کا ادب او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 191                            | بواسير كاعلاج           | 194 | اصلاح كاطريق                 |
| شیطان کاادب اجاد اسلطان کاادب شیطان کاادب شیطان کاادب شیطان کاادب شیطان کاادب شیطان کاادب تا کامطالعہ اجاد تحرار کمل اجاد کی اجاد کی کامطالعہ اجاد کی کامطالعہ اجاد کی کامطالعہ ادب کی حقیقت اجاد کی کامطالعہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191                            | مطالعه كتب              | 191 | الحمد شريف كى بركت           |
| المجرار على المجرار على المجرار على المجرار على المجرار على المجرار ا | 191                            | دين کي سمجھ             | 191 | دنیا سے انقباض               |
| بابرکت دور الم علی سیکھنا اووں تن کی درستگی | 199                            | آ ثارخشوع               | 199 | شيطان كاادب                  |
| ر المناس | 199                            | نزبهة البساتين كامطالعه | 199 | تحرارهمل                     |
| ادب کی حقیقت ۲۰۰ کمال بزرگ ۲۰۰ اعمال آخرت میں تضیح نیت ۲۰۰ صدیق کون ۲۰۱ دنیادی معاملات کے دوادب ۲۰۱ اسلاف کی اتباع ۲۰۱ جہنم میں داخلے کی مدت ۲۰۱ معیار نکاح ۲۰۱ فرض نفل سے مقدم ۲۰۲ ایک مفید مشورہ ۲۰۲ کمان تبلیغ ۲۰۲ میل تبلیغ ۲۰۲ میل تبلیغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 199                            | عمل سيكصنا              | 199 | با برکت دور                  |
| اعمال آخرت میں تصحیح نیت ۲۰۰ صدیق کون ۲۰۱ دنیاوی معاملات کے دوادب ۲۰۱ اسلاف کی اتباع ۲۰۱ جنم میں داخلے کی مدت ۲۰۱ معیار نکاح ۲۰۱ فرض نفل سے مقدم ۲۰۱ ایک مفید مشوره ۲۰۲ میل تبلیغ ۲۰۲ میل تبلیغ ۲۰۲ میل تبلیغ ۲۰۲ میل تبلیغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r                              | د نیاوی ترقی کاحصول     | r   | ز <sup>ن</sup> هن کی در تنگی |
| دنیاوی معاملات کے دوادب ۲۰۱ اسلاف کی اتباع ۲۰۱ جنم میں داخلے کی مدت ۲۰۱ معیار نکاح ۲۰۱ فرض نفل سے مقدم ۲۰۱ ایک مفید مشوره ۲۰۲ بریشانی کا آن تا ۲۰۲ عملی تبلیغ ۲۰۲ میلی تبلیغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r••                            | کمال بزرگی              | r   | ادب کی حقیقت                 |
| جہنم میں داخلے کی مدت ۲۰۱ معیار نکاح ۲۰۱ فرض نفل سے مقدم ۲۰۱ ایک مفید مشورہ ۲۰۲ کی دورہ ۲۰۲ میلی تبلیغ ۲۰۲ میلی تبلیغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r•1                            | صديق كون                | r   | اعمال آخرت میں تصحیح نیت     |
| فرض ُ فل سے مقدم ۲۰۱ ایک مفید مشورہ<br>رپیثانی کا آنا ۲۰۲ عملی تبلیغ ۲۰۲ عملی کا آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r•1                            | اسلاف کی اتباع          | r+1 | د نیاوی معاملات کے دوادب     |
| بریشانی کا آنا ۲۰۲ عملی تبلیغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r•1                            | معيارتكاح               | r+1 | جہنم میں داخلے کی مدت        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r•r                            | ایک مفید مشوره          | r-1 | فرض نفل ہے مقدم              |
| ا کابرعلاء کی قدر ۲۰۲ جنگاژوں کاحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r•r                            | عملى تبليغ              | r•r | بریشانی کا آنا               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r•r                            | جھکڑوں کاحل             | r•r | ا کابرعلاء کی قدر            |

besturdubo'

| يَادُگارُ جَاتِين   | ۵   | STAPPESS.COM             | تمضامين |
|---------------------|-----|--------------------------|---------|
| وقت كااستعال        | r.m | اولا د کا پاس ہونا       | 50P/S   |
| ایک وصیت            | r.r | نعتوں کااستحضار          | r.r     |
| دوشاعر              | r+r | تا څير دعوت              | 7-1     |
| كام كرنے كاطريقه    | r•r | علم کی افا دیت           | r•1"    |
| غلوسے اجتناب        | r-r | دعوت كاايك ادب           | r•m     |
| گھڑی کی ضرورت       | r•a | آ سان معاش كانسخه        | r-0     |
| قناعت كي ضرورت      | r+0 | ادائيگى زكۈة كاطريقىد    | r-0     |
| نظر كا دهو كا       | r-0 | صفائی معاملات            | r+4     |
| آ داب معاشرت        | 1+4 | ابل علم كي تحقير كانقصان | r.4     |
| آ دمیوں کی زیارت    | r•4 | الله والول كي ضرورت      | r•4     |
| تحرانی کی ضرورت     | r.2 | سنتؤل كورواج دين كاطريقه | Y+4     |
| استخاره كى حقيقت    | r•4 | تهذيب اخلاق              | r•A     |
| شیخ ہے مناسبت       | Y+A | مطالعه كتب كأمقصد        | Y+A     |
| تبليغ كاادب         | r-A | معيت صاوقين              | Y+A     |
| اجتمام اصلاح        | r+9 | شخ كالكادب               | r. 9    |
| انفاق کی ضرورت      | r+9 | خشوع وخضوع               | r. 9    |
| برکت کی حقیقت       | 110 | صحبت ابل الله كي ضرورت   | ۲۱۰     |
| رحمت البي           | 11. | ا كابر كاعلمي حلقه       | ۲۱۰     |
| مضامين خوف كامطالعه | 110 | ذ کر کی بنیاد            | rii     |
| مصلحت بني           | rii | تفع كابدار               | rII     |
| شوروغل              | rii | دو چکیاں                 | 11      |

pestur

|              |             | es.com                                                                                                         |     |                 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
|              | - المفهامين | المرسة على المرسة ا | ۲   | يادگارَ بَاتِين |
|              |             | دارالعلوم ديو بند كاابتدائى زمانه                                                                              | rir | معيارمدرس       |
| besturdubool | rir         | ا کابر کی شان                                                                                                  | rır | نمازمین سبقت    |
|              | rır         | حصول معاش ميں اعتدال                                                                                           | rır | مدارس کے طلبہ   |
|              | rır         | والدين كى خدمت                                                                                                 | rır | مخاطب کی رعایت  |
|              | rır         | ا کابر کی تعلیمات کااثر                                                                                        | rır | الله کی اطاعت   |
|              | rim         | حجراسودكو چومنا                                                                                                | rır | مشكلات كاوظيفه  |

## سم - حكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمد طيب صاحب رحمه الله

| TIA         | خيرالامم                         | MA  | زندگی کے تین شعبے اور انکی اصلاح       |
|-------------|----------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 119         | حافظ قرآن کی سند متصل            | 119 | دل میں محبت یا نفرت کا القاء           |
| <b>rr</b> • | نبوت کی بر کات واثرات            | 119 | منزل کیلئے جارچیزوں کی ضرورت           |
| rr•         | خصوصی دعا                        | 11. | خصوصيت اسلام                           |
| rrı         | حقوق العبادى معافى كاخدائي طريقه | rrı | تو به کی برکت                          |
| rrr         | برکت کی صورتیں                   | 771 | كتاب اور ضرورت معلم                    |
| rrr         | صوفيا كاطريقه علاج               | rrr | زندگی کے دوجھے                         |
| rrr         | شريعت اورلقمه حرام               | *** | اخلاص اورا تباع سنت                    |
| ۲۲۳         | بره ی نفیه حت                    | *** | حضرت شاه ولى اللَّدُ أور حضرت تعانويٌّ |
| rrr         | حقیقی مق                         | 227 | تقوى كاحاصل                            |
| rro         | اسلام کیا ہے                     | 220 | روحانيت وماديت كاتلازم                 |
| 277         | زوجه کی اصلاح کے مراحل           | 774 | ختم نبوت كامعنى                        |
| 772         | تخلیق کا ئنات                    | rry | قرآنی پیغام اور جاری حالت              |
| rr2         | ادا ئىگىشكركاطرىقە               | 772 | عملي ونظري مفاسد كاعلاج                |

|                                |          | ordpress.com                       |         |
|--------------------------------|----------|------------------------------------|---------|
| .گارَبَاتين                    | <b>Z</b> | المرك                              | بمضامين |
| مة تعالى خير بى خير            | PFA      | قبرکی کشادگی                       | PTA     |
| برالمومنين كي حالت             | TTA      | تقذيم وتاخير                       | 779     |
| ئل دودر <u>ج</u>               | 779      | دين اللي اورعقل                    | 779     |
| بر وظیفه قلب                   | rr•      | صبر کے متعلق حضرت عمر کی تدبیر     | rr.     |
| براور قانون فطرت               | rr•      | آ پعلیه السلام اور تواضع           | 221     |
| ريعت اورطر يقت ميں فرق         | rri      | دین اوراس کی حفاظت                 | rrı     |
| لميغ مين نيت كيا هو            | 771      | دعوت كاطرز                         | rrr     |
| عابد کی دعوت اور کارنا ہے      | rrr      | مسجد كي صورت اور حقيقت             | rrr     |
| میں فنائیت کی شان              | ***      | حقيقى عبادت نماز                   |         |
| از کاثمره                      | ۲۳۳      | انبياء يبهم السلام كى كمال روحانيت | ***     |
| می عملی قر آن<br>می وملی قر آن | rrr      | قرآن كريم بهترين وظيفه             | rro     |
| ر آن کی وسعت اعجاز             | ٢٣٥      | تقاضائے فطرت                       | rra     |
| لتاب اور شخصیت دونوں کی ضرورت  | rro      | نجات كاراسته                       | 724     |
| بت الله کی مرکزیت              | ۲۳۲      | حضور عالمگير شخصيت                 | 774     |
| غاظ قر آن کی برکت واہمیت       | rr2      | روحانی انقلاب                      | rr2     |
| عيارى شخضيات كاتا قيامت وجود   | rra      | محبت محنت عظمت اورمتابعت           | rra     |
| وت كااحسان عظيم                | 227      | صورت فانی سیرت باقی                | rra     |
| عابه ہر تنقیدے بالاتر          | 229      | قانون اسلام                        | r=9     |
| عبت ابل الله                   | rra      | امت مرحوم کی فضیلت                 | rr.     |
| رد کی ذمه داریاں               | rr•      | علم بنیا دی ضرورت                  | rr.     |
| ىت محمدىيە كى فضيلت            | ١٣١      | دانشمندی کا کام                    | 201     |

besturdy

|           |               | ا فرسك فرسك فرسك فرسك و المادة الم |       |                        |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
|           | خاشن          | ا فېرسىك                                                                                                        | ^     | يَادُگَارُ جَانِين     |
| dip       | PIPP<br>PIPP  | عناصراربعه                                                                                                      | 171   | مسلمانوں کی حالت زار   |
| besturdub | ۲۳۲           | غيراسلامي معاشرت                                                                                                | 177   | شان مسلم               |
|           | ساماما        | تعليم اسلام                                                                                                     | ١١٧٣  | نصب العين كي وضاحت     |
|           | <b>L</b> LLL  | تنین مبارک ماحول                                                                                                | 444   | بركات تماز             |
|           | roor          | معتبرهل سے نجات                                                                                                 | مامام | تبليغ بنيادي كام       |
|           | rra           | سلسئدنكاح                                                                                                       | 220   | قرب البي كانسخه        |
|           | rra           | حاراصلاحی نسخ                                                                                                   | ۲۳۵   | ول کی زندگی            |
|           | <b>113.</b> A | کا ئنات کی روح                                                                                                  | ۲۳٦   | زندگی کیاہے            |
|           | rr4           | توحير                                                                                                           | ۲۳۲   | ابمیت نماز             |
|           | rea           | شريعت كي جامعيت                                                                                                 | rr2   | بر کات تبلیغ           |
|           | rm            | نیک عمل کا نور                                                                                                  | ተሮለ   | مجسماعمال              |
|           | 179           | علم عمل خلوص فكر                                                                                                | TTA   | طلب كي ضرورت           |
|           | 414           | عالم کے لئے ضرورت اخلاق                                                                                         | ٩٣١٢  | نجات کے جاراصول        |
|           | 10+           | علم محض نافع نہیں                                                                                               | ra•   | ضرورت شكر              |
|           | 101           | جہادنش                                                                                                          | 10.   | مثالى اخوت             |
|           | rai           | تقویٰ ہے جرائم کا انسداد                                                                                        | rat   | اخلاق وكردار           |
|           | tar           | سيرت وصورت                                                                                                      | ror   | ضرورت تواضع            |
|           | rar           | گناہوں کا تریاق                                                                                                 | ror   | شكركانسخه              |
|           | rar           | صبر کی دعا                                                                                                      | ram   | موت مصيبت بھی نعمت بھی |
|           | 101           | انسان کی عظمت                                                                                                   | ram   | مقام عبرت              |
|           | rar           | نفیحت کی زینت                                                                                                   | rar   | موت کیا ہے             |
|           |               | <b>ተ</b>                                                                                                        | rar   | ضرورت فکر              |

### ۵- ميح الامت حضرت مولا ناميح الله صاحب رحمه الله

| 740    | ضرورت شيخ                        | 141 | تعلقمشاہدات وانواروبر کات    |
|--------|----------------------------------|-----|------------------------------|
| ryy    | مجابده كى حقيقت                  | 240 | شخ کامل کی پیچان             |
| 744    | مجامده ميس اعتدال                | 777 | مجامده كى ضرورت              |
| 742    | قلت كلام                         | 142 | مجاہدے کی اقسام              |
| AFT    | قلت اختلاط مع الانام             | PYA | ضرورت كي تفيير               |
| AFT    | قوت عقل                          | MYA | طريق كار                     |
| 749    | حقيقت طمع                        | 749 | حص ام الامراض                |
| 12.    | حقیقت کبر                        | 749 | حقيقت غصه                    |
| 12.    | حقيقت حب وجاه                    | 12. | حقیقت کینه                   |
| 121    | اخلاص کے فائدے                   | 121 | حقيقت دنيا                   |
| 121    | اسباب محبت                       | 121 | حقيقت محبت                   |
| 121    | ز ہد کی تشریح                    | 121 | حقيقت خوف                    |
| 121    | ماهيت تواضع                      | 121 | عبر کی تشریح                 |
| 140    | تجويز وتفويض كى تشريح            | 120 | تواضع كالخصيل كاطريقه        |
| 124    | اصل ضرورت تعلیم شیخ کی ہے        | 120 | رضا کی تشریح                 |
| ند ۲۷۷ | قرآن شریف کی تلاوت کاطریفا       | 124 | علامات انوار                 |
| 722    | ذكروشغل كرنيوالول كونفيحت        | 144 | يحميل نماز                   |
| tar    | ويگرنصائح                        | 141 | سالک کے لئے ضروری نصائح      |
| ب ۲۹۰  | مدایت و گمرای ہے متعلق شبہ کاجوا | MA  | متفرق تصيحتين دواز د ه کلمات |

|            |             | ass.com                         |             |                                            |
|------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|            | بضامين      | ا فهرشک                         | •           | يَاد <b>ُگارُبَاتِين</b>                   |
| ,,,100     | 99.         | صحبت میں نیت کے مطابق اثرات     | 190         | اعمال کےمطابق ترتب                         |
| besturdubo | 191         | الله تعالى برنظر                | 191         | كسب مال مين تعليم اعتدال                   |
|            | rar         | تعليم خداوندي                   | 191         | دین د نیاوی فضل                            |
|            | 191         | "ایاک نعبد" میں ایک نکته        | 197         | روزی کما نا اور الله کی یا د               |
|            | 292         | کمال ایمان مطلوب ہے             | ۳۹۳         | ذ کرمقصود کا ذریعیه                        |
|            | 791         | قرآن حديث اورفقه                | 491         | دین کے داستہ میں کھیا نامطلوب ہے           |
|            | 190         | قريب بشرك أيك نئ تعبير          | 4914        | كامياني كافطرى طريقه                       |
|            | 190         | ذكروشغل فبم قرآن كيليمثل شرطهي  | 292         | صرف لغت د مکي کرتفسير کرنا جا ئرنہيں       |
|            | 794         | شدت تعلق مع الله كامطالبه       | 797         | ذكروشغل كى دنيوى فرض سيند مونا جايي        |
|            | 194         | طریق اطمینان وہی ہے             | 797         | اطمینان و کرالند میں ہے                    |
|            | 194         | مؤمن کوقبر محبت میں پھینچی ہے   | <b>19</b> 4 | اطمینان تعلق مع الله میں ہے                |
|            | 199         | اطاعت كامله                     | <b>19</b> 1 | حقیقی ذا کرکون ہے؟                         |
| :          | <b>199</b>  | اطاعت كالمه كالمفهوم            | 199         | صحبت صالح                                  |
|            | p~          | آ دی جارتهم کے ہیں              | ۳++         | علم اور معلومات میں فرق                    |
|            | <b>P*1</b>  | طالب علم كيليج دستورالعمل       | ۱۳۰۱        | عكيم الامت دحمه الله كي تعليمات كي ابميت   |
|            | <b>74 F</b> | طلبا كونفيحت                    | ۱۰۳         | علم غيرنا فع لائق تخصيل نبيس               |
|            | <b>m.</b> m | طلبہ کومطالعہ کس طرح کرنا جاہے؟ | ۲۰۲         | سر پرستان وذمه داران داسا تذه کوایک اغتباه |
|            | ۳.۳         | لفظ مسلم كاكيا تقاضا ہے؟        | ۳+۳         | علم تغصیلی کا سیمنا فرض کفاییہ             |
|            | ۳۰۴۲        | نقاضه توحيد                     | 144r        | اسلام علم کے آثار                          |
|            | ۳۰۵         | مخصيل علم كتابون برموقوف نهين   | س-س         | مبتدى كيلئے احتياط                         |
|            | r-0         | تائید ظاہری بھی باعث تقویت ہے   | r.a         | جہاد کا مقصد رکا وٹوں کو دور کرنا ہے       |

|                                          |             | ELGIOTESS.COM                         |             |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| يَادَگارَبَاتِين                         | -1          | ا المحالية                            | مضامين      |
| علم دین کی اہمیت جہاد پر                 | P+4         | تخصيل علم ميں گهرائی کی ضرورت         | P. 1        |
| طلبه كادارالا قامه مين قيام              | ٣.۷         | طلباسے شکایت                          | r•2         |
| تعليم كوتدريس كتب كيساته كيون مقيدكيا؟   | ٣.۷         | تربیت اخلاق مقدم ہے                   | ۳•۸         |
| تعليم ذكرمين شيخ كي ضرورت                | ٣٠٨         | ذا كرحقيقي                            | ۳•۸         |
| نمازمیں ذکر مراقبہ شغل متنوں کی تعلیم ہے | ۳٠٨         | حقیقی طالب علم کی مبارک بے چینی       | <b>r</b> •9 |
| حضوری حق کاطریق                          | ۳.9         | ایمان کی بشاشت وحلاوت                 | <b>r.</b> 9 |
| ذ کر کامل                                | ۲1•         | ذ کر کی اعلیٰ صورت                    | ۳1۰         |
| برمطیع ذاکر ہے                           | ۳۱۰         | متخب الل الله كزويك عملاً واجب        | ۳۱۰         |
| تہجد کی آ سان صورت                       | <b>r</b> 11 | مقام معرفت                            | ۳۱۱         |
| سالك كاكمال اطاعت                        | ۳۱۲         | عابدوعارف كافرق                       | rir         |
| اعمال ظاهره وباطنه                       | ۲۱۲         | ذا کرین کی اصلاح                      | ۳۱۲         |
| شیخ کوبھی مشورہ کی ضرورت ہے              | 717         | بیوی سے محبت معین ولایت ہے            | rır         |
| ایمان کی زیادتی مطلوب ہے                 | ۳۱۳         | ہر چیز کی زیادتی اسباب سے ہوتی ہے     | ۳۱۳         |
| مقام <i>درسین مخ</i> لصین                | ۳۱۳         | سالك كومسائل سلوك كى اشد ضرورت ب      | ria         |
| حضرت كنگوى رحمه الله كى حكايت            | ۳۱۵         | ايك ديندارخاتون كاسوال                | ۳۱۵         |
| مجلس شخ کیا ہے؟                          | riy         | ایمان میں زیادتی اوراسکے اسباب        | ۳۱۲         |
| تعليم سلوك                               | riy         | سلوک کی برکات                         | ۲۱۷         |
| اہل حق پراعتر اض کرناباعث عتاب ہے        | ٣12         | بشراور بےشر                           | ۳۱۸         |
| طلباء وعلماء سے شکایت                    | MIA         | علم يقيني يعمل مختلف نہيں ہوتا        | MIA         |
| نوافل محبت الهي ميس ترتى كاذريعه         | ۳19         | عذر میں رخصت پڑمل                     | 119         |
| مؤمن بنده سي عشق بارى تعالى كامطالبه     | rr•         | گناه طاعت کے اثر کو کمز در کردیتے ہیں | ۳۲۰         |

|            |              | om                  |     |                        |
|------------|--------------|---------------------|-----|------------------------|
|            | فبرسك مضامين | r                   | r   | يَادَگَارَبَاتِينُ     |
|            | At-          | اصلاح میں دیریسی؟   | rri | گناهول پراصرار کیسا؟   |
| besturdubo | rrr          | استقامت كى بركات    | rrr | اسلاف کی حالت          |
| -          | PPP          | توحيدخالص           | rrr | اصلاح میں تاخیر کی وجہ |
|            | rr           | دین کے فیوض وبر کات | rrr | الل د نيا اورا ال دين  |

۲ - حضرت شاه ابرارالحق صاحب رحمه الله

| چند حسین با دیں            | ۳۳۰ | وعظ كاضابطه                        | ۳۳۱         |
|----------------------------|-----|------------------------------------|-------------|
| دعا كاادب                  |     | قرآني حرف كالشجيح تلفظ             | ۳۳۱         |
| ا کابرے اگرام کامعاملہ     | ~~~ | طلباء کا اکرام                     | rrr         |
| تصحيح تلاوت قرآن           | rrr | صبروشكر كامعمول                    | ~~~         |
| وساوس كاعلاج               | ~~~ | خلاف طبیعت امور پررنج کیسا؟        | ~~~         |
| قدرت خداوندی               |     | دافع غم كاوظيفه                    | ٣٣٠         |
| درزق کاادب                 |     | د بنی کتب کاادب                    | rro         |
| رابطها ورضابطه كأتعلق      | ~~  | مساجد كى زيب وزينت كيلي ضرورى امور | rro         |
| مدرس كيليح ضرورت اصلاح     | 224 | اہتمام تربیت                       | ٣٣٧         |
| مجلس علم بإوعظ كاادب       | rr2 | نظرودل كى حفاظت                    | <b>77</b> 2 |
| د نیوی مشکلات کیلئے وظا کف | rr2 | صبر پرثواب                         | ٣٣٨         |
| اعمال کے مطابق اکرام       |     | ايمان كانكث                        | ٣٣٨         |
| توجيه الى الله             | rr9 | پرده کی ضرورت                      | <b>rr</b> 9 |
| سنتوں پڑل کا آسان طریقہ    | m~* | ترغيب سنت                          | ۳۳.         |
| ابتمام نهىعن المنكر        | rri | غیبت کے مفاسد                      | ١٣٣         |
| نفع عام کی وجہ             | rri | مريض كيلئة مبارك دعا               | ۳۳۲         |

المجامعة الم

| عزت وكمال كامعيار                      | ۲۳۲         | جنت کے اسٹیشن                          | 78F         |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|
| سفرآ خرت کی شان                        | ۲۳۲         | حقوق العبادكي الجميت                   |             |
| امراض روحانيه كےعلاج كى ضرورت          | ٣٣٣         | اصلاح نفس كيلئے مجاہدہ كى ضرورت        |             |
| فضيلت توبه                             | rro         | صحبت ابل الله                          | rro         |
| ذكركومقصود بجهج                        | rro         | آ داب معاشرت                           | rro         |
| سنت کا نوراوراس کی ترویج               | ٣٣٦         | دین ہے بے فکری بے عقلی ہے              | ۲۳۶         |
| دین میں کمال حاصل کرنیکی ضرورت         | ٣٣٢         | عالم آخرت کے سفر کی تیاری              | mr2         |
| كال اسلام                              | ٣٣٧         | الله کی ناراضگی کی نحوست               | MM          |
| شفائے امراض کانسخہ                     | TTA         | تلاوت كاطريقه                          | ٩٣٩         |
| ماری ناقص حالت<br>ماری ناقص حالت       | ٣٣٩         | وعظ سے نفع کا گر                       | ra•         |
| اصلاح ظاہر کی ضرورت                    | <b>r</b> 0• | اصلاح برائے واعظین                     | ra•         |
| اصاغرنوازى اورنظم                      | ro.         | آ داب معاشرت                           | 201         |
| دین کے منکرات سے حفاظت                 | rai         | تحقیر سلم حرام ہے                      | ror         |
| صورت بگڑنے سے سیرت کی تباہی            | ror         | طلباء كوممل كي نصيحت                   | ror         |
| ابل الله کے وسیلہ سے دعاء کرنا جائز ہے | ror         | خدائی نارائسگی رزق میں بے برکتی کا سبب | roo         |
| حكيم الامت رحمه الله كاامتمام تقوي     | ۲۵۵         | دين كانقصان گوارا كيون؟                | raa         |
| دعااور تدبير كى ضرورت                  | 201         | نجات کے تین طریقے                      | 202         |
| گناہوں کیساتھ وظا ئف بےاثر             | 202         | گناہ اور منکرات ہے بیخے کی ضرورت       | <b>r</b> 02 |
| تاً مل وتخل                            | ran         | اسلام كأعملي مقام                      | ran         |
| متكبرين كى وضع ہے بچنے كى ضرورت        | ran         | مجلس وعظ كاادب                         | ran         |
| اصلاح ظاہر کی اہمیت                    | ran         | باطن کی حفاظت کا تالیہ                 | 209         |

besturdup Pag ۳۵۹ آخرت وطن اصلی نمائش كىحرمت حاکم حقیقی کی ناراضگی بڑی چیز ہے ۳۵۹ گناہ جھوڑنے کی ضرورت دين كى بات كالفع ٣٦٠ برون کي ضرورت **74** متبع سنت شيخ كي ضرورت ۳۶۱ اکابر کےمقابرکافیض m41 ۳۷۱ ایذائے دشمن سے حفاظت حصول اولا دكيلئة وظيفه 747 ٣٩٢ انداز بيان ایک وظیفه 747 مواعظ وملفوظات حكيم الام ٣٦٢ بهترين طرزمعاشرت ٣٧٣ ٣٦٣ حفاظت نظر كاطريقه اصلاح مبلغين ٣٧٣ ٣١٣ عوام كيلي طريقة اصلاح علم دین کی ضرورت 747 ۳۷۴ اشراف نفس کی وضاحت نصيحت ميں دوام كى ضرورت 240 | ٣٦٥ | حكيم الامت رحمه الله كا كمال معاشرت نفس وشیطان ہے بیاؤ کی ضرورت 444 ٣٧٧ وين كي بيوقعتي كي ايك مثال اتباع سنت کی برکات 444 صحبت اكابركي ضرورت ٣١٧ وين كرتمام شعيه معاون بين **74** سکوت شیخ بھی نافع ہے ۳۶۷ سکوت شیخ بھی نافع ہے خدمت دین کیلئے میسوئی کی ضرورت MYA ٣٦٨ بلاؤل سے حفاظت كاوظيفه خدائي نظام رزق 244 ۳۷۸ حضرت سهار نپوری کااتباع شریعت سنت وبدعت کی مثال M49 ٣٦٩ مسلمانوں کی تین قشمیں فراخى رزق كاوظيفه m49 بدنظری کی اصلاح ٣٢٩ بي جاغصه كاعلاج r2. ٢٧٠ علاء واعظين كونفيحت عورتوں کی دینی اصلاح ضروری ہے MZ1 اس علاج امراض كاوظيفه ابل الله ما يوس نبيس كرت MZ! شيخ كامل كاطريقها صلاح اجتاعي كامول كي اجميت 721 121

نامن مناين مناين مناين مناين

| عكيم الامت رحمه الله كى فراست               | r2r         | گناہوں ہے بیخے کی ضرورت       | 72,50        |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| عديث فنجى كيلئے فقه كى ضرورت                | r2r         | دوسروں ہے حسن ظن کی حالت      | 727          |
| نلاوت میں صحت حروف کی ضرورت                 | <b>72 7</b> | محاسبه كيلئے بهتروقت          | <b>727</b>   |
| مخضروعظ بھی نافع ہے                         | r2r         | نماز میں خشوع کی مثال         | <b>727</b>   |
| واعظ کو بھی نفع ہوتا ہے                     | m2r         | عدم صحبت کی تباه کاریاں       | <b>7</b> 26  |
| بل الله كي رحمت وشفقت                       | ٣٧٢         | ظاہری وضع درست کرنے کی ضرورت  | <b>7</b> 217 |
| ملماء كوسلحاء كي وضع ضروراختيار كرني حياسبة | 720         | رزق کے اگرام کا حکم           | 720          |
| شرعى طبعى مكروبات                           | 720         | شيخ كےعلاوہ ديگرمشائخ كے حقوق | <b>72</b> 4  |
| روحانی غذامقدم ہے                           | <b>724</b>  | طريقه تلاوت                   | r22          |
| بر کات در و دشریف                           | ٣٧٧         | مفضول ہےنفع اوراسکی مثالیں    | r22          |
| تعليم شريعت                                 | ۳۷۸         | وعظاور دعوت کے اجتماع کی رسم  | <b>72</b> A  |
| سوره فاتحد سوره شفا                         | r29         | ذكرمين كثرت وتتلسل كي ضرورت   | r29          |
| بل دین کواخلاص دو کل سے دری ملتی ہے         | <b>7</b> 29 | اصلاح برائے مبلغین            | r29          |
| تجويدقر آن كي اہميت                         | ۲۸.         | اظہار حق فرض ہے               | ٣٨٠          |
| هيم الامت رحمه الله كاطر زمعاشرت            | ۳۸.         | مقدمه سے نجات کا وظیفه        | ٣٨٠          |
| انسداد بدعات كاطريقه                        | MAI         | بیوی کی دلجوئی ضروری ہے       | MAI          |
| الله کوناراض کرنا ہے عقلی ہے                | TAI         | دین میں کمی گوارا کیوں؟       | MAI          |
| استاد کا دیندار ہونا ضروری ہے               | MAI         | صالح معلم کی بر کات           | MAI          |
| شان صحابه رضى اللعنهم                       | MAI         | مصائب میں اعمال کا محاسبہ     | MAT          |
| گنا ہوں کا زہر                              | MAT         | بری صحبت کے نقصانات           | <b>7</b> 17  |
| زاو پەنظرېد لنے كى ضرورت                    | MAT         | تلاش گمشده کا وظیفه           | MAT          |

نبرست مختاجین نبرست مختاجین سرست

۳۸۳ برگمانی ہے بچو ناقص عمل بھی کارآ مدہے MAM ٣٨٣ وصول الى الله كے ضامن دوكام گناہوں کی مثال TAT ٣٨٣ عقل كاضعف اسائے حسنی کی برکات MAM ٣٨٣ روحان امراض كےعلاج كي ضرورت كعية شريف دربارشابي MAM ۳۸۴ بیاری مین حکمتین مقدمه سے نجات کا وظیفہ MAD ۳۸۵ جنت کانکٹ توكل كي حقيقت MAD ۳۸۵ آ داب صحبت صلحاء طويل مرض كاعلاج MAY ٣٨٦ روتي سنت الامرفوق الادب MAY ٣٨٦ جمال قرآن گھڑی کا بہترین مصرف MAL ۳۸۷ نیبت کی ندمت اصلى عاشق MAL ٣٨٧ واعي كامتاثر مونے كى بحائے موثر مونا ہمت کی ضرورت MAL ٣٨٧ صحبت ابل الله كي ضرورت تواضع اورصحبت ابل الله MAA ٣٨٨ نظريدكا مجرب عمل صلحاء کیفل کی برکات MA9 ۳۸۹ اہل اللہ دل کے معالین خيرالقرون ميں ديني ذوق MA9 ۳۹۰ وین کومقدم رکھا جائے جنازه میں تاخیرود یگررسومات m9. ۳۹۰ لیمل آ دمی کی حالت نقل کی برکت m91 ۳۹۲ اصلاح منكرات 791 پختهٔ خام سالک ٣٩٣ فسادول كي خرابي تا ثير صحبت ابل الله mar ۳۹۳ بے پردگی کے مفاسد اصلاح ظاہر کی اہمیت m9m ۳۹۴ تین قشم کےاوگ اخلاص وصدق m95 ۳۹۵ اصلاح برائے واعظین متبع سنت كامقام m90

besturdubooks.

|            | indicator in the second     |             |                                  |
|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------|
| يت مضامين  | Francisco P                 | 2           | يَادگارَبَاتِين                  |
| <b>199</b> | ولايت كالمختصرراسته         | m90         | محقق شيخ كى ضرورت                |
| pes may    | گناه ہونے پرفورا تو بہ کرے  | 794         | ماه مبارك اورروحانی شفا          |
| 192        | عمل كيلئے طاقت كى ضرورت     | m92         | نیکی کا ثواب بفتر را خلاص        |
| m92        | انسان کو گناہ ہے بچنا جا ہے | m92         | جلسوں میں تلاوت                  |
| 791        | روزے کی خاصیت               | <b>79</b> A | محبت ياخوف                       |
| m9A        | ولى الله بننے كاطريقه       | <b>79</b> A | روزے سے خاص فتم کی قوت آ جاتی ہے |
| 1799       | حقوق والدينزندگي ميں        | <b>799</b>  | رمضان میں اصلاح نفس              |
| 1400       | برصا ل <sup>مصلح</sup> نہیں | <b>799</b>  | حقوق والدينوفات كے بعد           |
| 14.0       | اصلاح ظاہر مقدم ہے          | ۴٠٠         | بدنظری کی حرمت                   |

### مآخذيادگار باتيس

فيوض الا كابر اصلاح ول انوارمرشد مسافران آخرت نقوش رفتگاں شخضيات وتأثرات مجالس ابرار مجالس سيح الامت شريعت وتصوف ایک ہزار جواہر حکمت سكون قلب ملفوظات عارفي مجالس محى السنة البلاغ مفتى اعظم نمبر ما برزامه "محاسن اسلام" لمان

besturdubooks.wordpress.com

بِدَالِكُ عَلِيْ الْجَيْمِ

يادگاركاتين

سیدی دمرشدی عارف ربانی حضرت الحاج محمد شریف صاحب نورالله مرفدهٔ

# دامن حضرت تك ميري رسائي

احقر مرتب محمد الحق غفراء عرض كرتاب كه:

غالبًا • ١٩٤ء کی بات ہے ..... ہمارے حضرت والدمحتر م مولا نا حاجی عبدالقیوم صاحب مد ظلہ کے ..... دوست جناب صوفی شاہ دین صاحب ..... جوسکول کی کتب وغیرہ کا کام کیا كرتے تنے ..... جونہايت ديندار صالح بزرگ تنے حضرت والدصاحب كے تكم يران كے یاس میں ..... کچھار دو وغیرہ پڑھنے جایا کرتا تھا.....ایک دفعہ میں نے ان کے سامنے اس بات كا تذكره كياكه ..... ينس في قرآن مجيد حفظ كياب اور رمضان المبارك بيس .... بصورت تراوی قرآن مجیدسنانے کیلیے مسجد کی تلاش میں ہوں .....تو انہوں نے فرمایا کہ..... ہمارے حفرت کی ایک مجدے ....مبح کی تماز کے بعدان سے لیس۔ شاید آپ کیلئے جگہ بن جائے ..... بیانتے بی خوشی کی ایک لبرسارے وجود میں سرایت کر گئی ..... ایکلے دن .....حضرت والد صاحب کی معیت میں بعد نماز فجر کچھ تاخیرے پہنچنے پرمعلوم ہوا.....کہ حضرت کھر تشریف لے جانچکے ہیں .....ہم سیدھے کھر پہنچے ....بس معمولی می دستک دین تھی .....کہ حضرت نے فوراً بينه ككول كراس قدر شفقت ومروت كامعامله كيا..... كه بنده جيران بي ره گيا.....اوربيه معجماكه ..... حضرت والدصاحب مدخله كے حضرت سے برانے تعلقات ہوں محے .....جس بر يشفقت كابرتاؤ كياجار ہاہے....ليكن بعد ميں حضرت والدصاحب نے بتلايا كه.....حضرت ے میری بھی رہیلی ملا قات تھی .....بہر حال حضرت والد صاحب نے .....حضرت کی خدمت میں میرے بارہ میں درخواست پیش کی .... بو حضرت والانے دوبا تنیں ارشاد فرما <sup>ت</sup>یں۔ ا کیک تو بیر کہ ....اس کی عمر کے بارے میں تسلی کرلیں .....کہ یندرہ سال ہے زائد ہوئی جاہئے ..... دوسری بات ہے کہ میں اپنی مسجد کے خادم سے دریافت کرلوں گا .....کہ انهوں نے کی اور حافظ صاحب سے وعدہ تو نہیں کیا .....اور پھر شام کو مجھ سے ل لیں۔

ای دن شام کو منجد میں میں .....حضرت والدصاحب کا خط لے کر .....اس کی عمر تقریباً خدمت میں حاضر ہوا .....اس کی عمر تقریباً خدمت میں حاضر ہوا ...... ماری اس ورخواست کو قبول فرما کراجازت دی جائے سولہ سال ہے۔ برائے مہر بانی ..... ہماری اس ورخواست کو قبول فرما کراجازت دی جائے ..... نماز کے بعد میں نے جیسے ہی حضرت کی خدمت میں خط پیش کیا ..... بغیر کسی تا خیر کے .... حضرت میں خط پیش کیا ..... بغیر کسی تا خیر کے .... حضرت می کو اندروالے جسے میں تشریف لے گئے ..... اور خط پڑھا ..... اور اس خط پر کھا ..... اور اس خط کے اندروالے جسے میں تشریف لے گئے ..... اور خط پڑھا ..... اور اس خط پر کھا تھا ا جازت دی جائے ..... ای کھا تھا ا جازت دی جائے .....

کهاجازت ہے....اور پنچاپنے دستخطافر مادیئے۔

بندہ حضرت کی اس بات پرجیران ہوا۔۔۔۔۔اور حضرت کی اس مخضرتحریر نے۔۔۔۔۔ول پر ایسااٹر کیا کہ کم عمری کے باوجود بندہ نے وہ خطاح چھی طرح سنجال کرمحفوظ کرلیا۔۔۔۔بس اس کے بعد کیا عرض کروں رمضان شریف آگیا۔۔۔۔۔اور بندہ نے قرآن مجید بنوفیق الہی سنایا ۔۔۔۔۔لیکن اس کے ساتھ روز انہ حضرت کی زیارت اور دعا کمیں نصیب ہوتی رہیں۔

## حضرت کے دست حق پر بیعت

بجھے حضرت کی مسجد میں .....رمضان المبارک میں قرآن پاک سنانے کی ..... سعادت حاصل ہوئی اور روز انہ حضرت والا کی زیارت نصیب ہوتی رہی .....اور حضرت کی شفقت کے تو کیا عرض کروں .....نیکن حضرت والا کا تعارف .....حضرت کے خلیفہ مستری محمد ابراہیم صاحب رحمہ اللہ کے ذریعہ ہوا۔

اکثر نمازوں کے بعد مسجد میں ان کی مجلس ہوتی تھی .....وہ حضرت والا کے عجیب وغریب واقعات سناتے ....ان مجالس کی برکت سے .....حضرت والا سے بیعت ہونے کا شوق پیدا ہوا۔اورانہی سے اس کا طریقہ بھی معلوم کیا۔

بس پھر کیا تھا جیسا کیسا تھا ....حضرت والا سے جاکر بیعت کی ....ورخواست

کردی۔ ہمارے حضرت والا کامعمول جلد بیعت فرمانے کا نہ تھا ..... اکثر یہی تھیں خوب دل مل فرماتے تھے کہ ..... پہلے اصلاحی تعلق اور آنا جانا رکھا جائے ..... جب آپس میں خوب دل مل جا کمیں .....اور باہمی مناسبت پیدا ہموجائے ..... تو پھر بیعت کا ندا کقہ نہیں ..... بہر حال میں نے بیعت کی درخواست کی .... تو حضرت نے یہی ندکورہ تھیں حت فرمائی ..... کہ انجمی تم رسالہ درتسہیل قصد السبیل اور تبلیغ وین '' ..... پڑھو ..... پھر آجانا۔

بندہ دونوں ندکورہ کمآبوں کے .....مطالعہ کرنے کے بعد حاضر ہوا .....اور بیعت کی درخواست کی ..... پھرحضرت نے فرمایا جلدی کیا ہے؟ ..... بیعت بھی کرلیں مے ..... بندہ فرمایا کہ اچھافلاں دن آنا بیعت کرلیں مے ..... بندہ مقررہ دن حاضر ہوا ..... تو فرمایا جلدی کیا ہے دن حاضر ہوا ..... تو فرمایا جلدی کیا ہے (اپنی کم عمری کی وجہ ہے آداب وغیرہ .... ہندہ تھی دست تھا ہی )

#### بإضابط بيعت

میں نے عرض کیا کہ ..... حضرت! آج کے دن کا تو آپ نے وعد وفر مایا تھا۔

بس یہ کہنا تھا کہ .... حضرت والا نے اس گتا فی بھر ہے جملہ کو .... بحبت پرجمول فرما کر ارشاد فر مایا یہ بیٹھو میں ابھی آتا ہوں .... تھوڑی ہی دیر میں حضرت تشریف لائے .... تو آپ کے ہاتھ میں ماہنامہ .... '' البلاغ'' تھااس میں سے خطبہ پڑھ کر حضرت مولانا خیر مجمد صاحب اور فرمایا کہ .... حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہی خطبہ پڑھ کر حضرت مولانا خیر مجمد صاحب رحمہ اللہ کو بیعت فرمایا تھا۔

رحمہ اللہ کو بیعت فرمایا تھا۔ ۔.. پھراس کے بعد عجب تواضع بھر ہے .... یکلمات ارشاد فرمائے .... کہ ہمارے دادا ہیں .... کہ الماد اللہ صاحب مہا جرکی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے۔

کہ میں ۔۔۔ اس نیت سے مریز کر لیتا ہوں کہ .... آگر وہ مقبول ہوگا .... تو وہ ہم کو جنت میں لے جائے گا۔۔۔۔ اور آگر ہم مقبول ہوئے .... تو ہم اس کو لے جا کیں گے۔

کو جنت میں لے جائے گا۔۔۔۔ اور آگر ہم مقبول ہوئے .... تو ہم اس کو لے جا کیں گے۔

پھرفر مایا میں تو کسی قائل نہیں ہوں .... میں ہیں ہی کہی نہیں ۔۔۔ کی نیت .... کر لیتا ہوں ۔۔۔ بی خور مایا میں تو کسی قائل نہیں ہوں ... میں ہیں ۔۔۔ کی نیت .... کو بیعت کر لیتا ہوں ۔۔۔ بی خور مایا میں تو کسی قائل نہیں ہوں ... میں گھی ۔ بی نیت .... کر کے بیعت کر لیتا ہوں ۔۔۔ بی کھی ۔۔ وہ کھی ۔۔۔ کی نیت .... کر کیوں کے بیعت کر لیتا ہوں ۔۔۔ وہ کھی ۔۔ وہ کھی ۔۔۔ وہ کی کو کھی ۔۔۔ وہ کھی ۔۔۔ وہ کھی ۔۔ وہ کھی ۔۔۔ وہ کھی

# دین بھی دنیا بھی

میں واپسی کیلئے اپنی جگہ ہے اٹھنے لگا ..... تو فر مایا بیٹھو ..... میں ابھی آتا ہوں ..... کھر

تشریف لے میے .....قوایک نیا نیاسوروپی کا نوٹ لے آئے .....اور بندہ کوعنایت فرمایا اسساور ارشاد فرمایا جاؤاس کواپی ضروریات پرخرج کرو.....اس وقت بندہ کیلئے یہ بہت بڑی رقم تھی .... اور بالخصوص حضرت والا کی طرف ہے .....قو خوشی کی کوئی انتہا ندری ۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے .....کہ مرید نذرانے پیش کرتے ہیں .....لیکن یہاں یہ معالمہ دیکھا کہ بیعت کے بعد حضرت نے ہی ....اپ وست شفقت سے یہ کثیر رقم عنایت معالمہ دیکھا کہ بیعت کے بعد حضرت نے ہی ....اپ وست شفقت سے یہ کثیر رقم عنایت فرمائی ..... پھراسی پربس نہیں بلکہ کمال شفقت سے یہ بھی فرمایا ..... آئندہ کوئی بھی ضرورت ہو۔ .... بیکھف آگر بتا دیا کرد۔

### مثالى معاشرت

میرے حضرت بڑے عجیب تھے .....حضرت حکیم الامت تھانویؒ کی تربیت کا اعلیٰ نمونہ تھے..... ہرکام میں..... ہرمعاملہ میں....اعتدال پڑمل تھا۔

میرے حضرت کامعمول تھا کہ .....جب کوئی آپ کواللہ تعالیٰ کی محبت وتعلق کی .....وجہ سے کوئی ہوں کے اللہ تعالیٰ کی محبت وتعلق کی .....وجہ سے کوئی ہو کے بیار سے کوئی ہو کہ بہت قدر فرماتے .....اورا نہائی خوشی ومحبت سے بار بارشکر یہ کے الفاظ سے وصول کرتے ......اور دیکھنے والے کوتاثر ملتا کہ .....جیسے آپ اس کے منتظر موں .....اس ملوک اور محبت بھر سے انداز کود کھے کر ..... ہو دالے کادل باغ باغ ہوجاتا۔

آج کل عام دستور کے مطابق یہ پرخلوص ہدیات کے کین دین کارواج ہی ....ختم ہوتا جارہا ہے ۔...۔اور جہاں کہیں پایا بھی جائے ....۔توحد یہ لینے والے انتہائی باعثنائی سے کام لیتے ہیں ...۔۔اور حد بید صولی کی اطلاع تک کرنے کی تکلیف بھی گوارانہیں کرتے۔

ایک مرتبہ میں نے مسائیک صاحب کو کچھ کتابیں ہدیہ جیجیں سے موصوف نے بڑی مشکل سے شکریہ کے لفظ پراکتفا کیا سساور جھے ایسامحسوں ہونے نگا کہ سسشاید انہیں میرے حدید دید دینے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی سسبس رسماً انہوں نے شکریہ کہا ہے سسبس میں حصل سے طبیعت رنجیدہ ہوئی سساور کیوں نہ ہوست جب محبت وخوشی کے جواب میں بھی خشک سے طبیعت رنجیدہ ہوئی سلیں۔

حالاتک شریعت میں مسلمان سے سلمان سے مسلمان سے ساتھ وقت مسکرا کر ملنے کو بھی تواب سیکھ صدقہ قرار دیا گیا ہے سے حضرت کے اعز وہیں سے ایک صاحب کو متعلقین میں سے ایک میا حب کو متعلقین میں سے ایک میا حب کہا میری طرف سے آئیس شکر یہ ہمایا ہمیج دیتے تھے سے آئیس شکر یہ کہ دینا سے اس پر حضرت والا نے سے ان کو ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ سے فالی شکریہ شکریہ کی ادا کرو سے ادران سے زیادہ انجھا ہدیہ بھیجو سے اللہ تعالی نے تہمیں استطاعت دی ہے تو تمہیں بھی جواب میں انجھا ہدیہ بھیجنا جائے۔

حفرت کے کہنے کا مقصد بیرتھا کہ ....کی کے پرخلوص ہدیہ ومحبت و پیار .....جرے انداز میں شکریہ کے ساتھ قبول کرے ....اور اچھا تاثر ظاہر کرنے کیلئے .....جوابا استطاعت کے مطابق ہدیہ بھیجے۔

حضرت کامعمول تھا کہ .....اگر کسی کے ہاں پر تکلف کھانا کھایا ہو ..... تو جب اس کی دعوت کرتے ..... تو جب اس کی دعوت کرتے ..... تو اس کیلئے بھی ایسے ہی پر تکلف کھانے کا اہتمام کرتے ..... اور اس پر نگیر کرتے کہ ..... خودتو آ دمی کسی کے ہاں عمدہ کھانے دعوت میں کھائے ..... نیکن اس کی دعوت میں کھائے ..... تو سادہ کھانا کھلائے۔

میرے حضرت نے ۔۔۔۔ایک واقعہ سنایا کہ ۔۔۔۔۔ایک مرتبہ میں ۔۔۔۔۔اور حاجی شیر محمد صاحب حضرت کی خدمت میں خانقاہ حاضر تھے ۔۔۔۔۔حضرت کی خدمت تھانوی نے فرمایا کہ ۔۔۔۔۔۔ کی خدمت میں کراتا ہے ۔۔۔۔۔کیا اجرت پرنقل کردیں گے۔۔۔۔۔اس پرمیرے شیخ نے فرمایا کہ ۔۔۔۔۔ میں بغیرا جرت کے ہم بخوشی نقل کردیں گے۔۔۔۔۔اس پر حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اگر اجرت لوتو مضاحین نقل کراؤں گا۔۔۔۔۔ورنہیں۔

### نىبىت كى بركت

ایک مرتبه میرے شیخ حاجی شیرمحمد کی قبر پرتشریف لے گئے ....فر مایا کہ میں قبر پر پہنچا .... تو ان کی قبر پر لکھا تھا .... ' حاجی شیرمحم' تو میر ہے دل میں خیال آیا .... کہ میری قبر پر کیا لکھا ہوا ہونا جا ہے .... تو فورا دل میں خیال آیا کہ .... یہ لکھا ہوا ہومحمد شریف تھا نوگ

### تكمال تواضع

واقعی عجیب تصایک ایک ادا عجیب تقی \_

بہت شفقت فرماتے ..... ذراسا کام کردیا تو بجیب ..... محبت بھری دعاؤں سے نواز تے۔ میر ہے حضرت کی کوشش بہی رہتی تھی .....کہ وہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کریں ..... حالانکہ وہ نوے سال کی عمر کے قریب پہنچ بچکے تھے ....لیکن بید حضرت والا کی فطرت ہو چکی تھی .....کہ دوسرے کواپنے کام کیلئے کسی تشم کی کوئی تکلیف نہ دیں۔

کنی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ .....مہمان آئے ہوئے ہیں .....ہم لوگ بیٹھک میں بیٹھک میں بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں .....دھنرت والا اٹھے اور گھر ہے سائیل اٹھایا .....اور مہمانوں کیلئے بوتل یا کھل کیکر آ سکے کسی کومعلوم بھی نہ ہونے دیا .....کہ حضرت والا بازار سے خود لے آئے ہیں۔ واقعی تواضع تو حضرت والا کے خمیر میں رجی بسی ہوئی تھی۔

بہت منت ساجت کر کے .....حضرت والا سے بندہ درخواست کرتا .....کہ حضرت! یہ کام میں کر کے آتا ہول ..... تو بمشکل اجازت ملتی .....لیکن بہت حدود وقیود کا خیال کر کے بندہ کی آزادی میں ذرہ بھرکوئی فرق نہ آئے تب کوئی کام بتاتے۔

#### ميرى سعادت

آخر عمر میں بمشکل اس کی اجازت دی کہ ..... بندہ موٹر سائنکل پر گھر ہے .....حضرت والا کو نماز کیلئے لیے آیا کرے ....اس میں بھی وقتا فوقتا کافی رقم دے دیتے .....کہ یہ تمہارے پٹرول کیلئے ہے۔

ایک دفعہ بندہ نے ایک عریضہ لکھ کر پیش کیا کہ حضرت والا! .....کیا ہے میری تھوڑی ی خدمت بھی قبول نہیں .....اس کے جواب میں حضرت والا نے .....عجیب محبت بھرے جملے لکھے جس میں ریجی تھا۔ کداسحاق! میں تمہاری محبت کاحق ادانہیں کرسکتا .....اللہ اللہ کیا محبت وشفقت کے د .....وہ بھی ایک ادنی خادم کے ساتھ .....واقعی اسے بی کہتے ہیں .....کرم بالائے کرم۔ حالانکہ کتنے لوگ تنے .....جوتر ستے تنھے کہ حضرت والا .....ہمیں کوئی خدمت بتا دیں ۔حضرت والا کا بندہ پر بیاحسان عظیم تھا۔

### كمال شفقت

# بيسب حضرت ہى كافيض عام ہے

بیسب میرے حضرت ....سیدی ومرشدی الحاج محمد شریف صاحب نور الله مرقده الحاج محمد شریف صاحب نور الله مرقده (خلیفه ارشد محکیم الامت تھانویؓ) کے طفیل ہے ....انہی کی برکت ہے ....اس نالائق کوراہ ہدایت نصیب ہوئی .....اور انہی کی صحبت مبارکہ کی بدولت .....حضرت محکیم الامت

یادگار جارین تھانوی مسسکا تعارف نصیب ہوا اور سست ادارہ تالیفات اشرفیهٔ مکتان کی تالیفات کی استران کی تالیفات اشاعت بھی انہی کافیض ہے۔

حضرت تحکیم الامت کی ..... تالیفات کی اشاعت پر ..... حضرت والا حاجی صاحب نے ایک موقعہ پر نہایت خوثی اور وعائیہ درج ذیل کلمات تحریر فرمائے .....جنہیں ..... و تحديث بالنعمت "..... كے طور برلكور بابول\_

#### يشم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

مجھے دلی خوشی ہے کہ .....عزیز القدر حافظ محمد اسحاق صاحب .....مجدد الملت تحکیم الامت معزت تھانوی کی .....تالیفات شائع کرنے کے حریص ہیں ....انہیں معرت سے محبت عی نہیں محبت کا نشہ ہے ....معرت کے مسلک اور غداق کی تبلیغ کے بہت خواہش مند ہیں .....اور زر کثیر خرج کر کے حضرت کی کتابیں جونایا ب ہیں .....چھپواتے رہتے ہیں .....اللہ تعالیٰ ان کی سعی کوقبول فرما کرناظرین کیلئے .....نا فعیت اور مدایت اوران کیلئے سرمایہ آخرت بنائمیں.....آمین \_ دعا گواحقر محمد شریف عفی عنه \_

فر مایا جب صبح تہجد کے وقت اٹھتا ہوں .....تو اللہ یاک سے ان الفاظ میں دعا كرتابول .....كرا الله آب في امت كروز جيف والات كرفي بين ... ان سب كا بھى سے جواب ديئے ديتا ہول ..... كرميرے ياس كسى سوال كاجواب نبيس ....اس كئے محض اینے نفنل وکرم ہے معاف فرماد یحیور

### وقت کی قدر

حضرت رحمة الله عليه كے پیش نظر ..... ہمیشه ایک ایک لمحه کی اہمیت متحضر رہتی .....اور ایک لمح بھی ضائع جانا ....انہائی گراں گزرتا ....اورا گربھی کوئی حضرت رحمة الله علیہ کے وفتت کوضائع کرنے کا سبب بنتا ..... تو اس کا اظہار بلا تکلف فرما ویتے ..... اگر بھی کسی صاحب نے حضرت سے ملاقات کا وقت لیا ہوتا ..... تو حضرت ہمیشدا بی بیٹھک میں وقت

ے پہلے دروازہ کھول کران کے منتظر ہوتے .....تا کہ آنے والے کا ایک لمحہ بھی ضا گھے تہ ہو اورانتظار کی تکلیف بھی نہ ہو .....اگر بھی کوئی بلاضر ورت کسی کا تذکرہ کرتا .....تو بھی ارشاد کسی فرماتے .... بچھ کو برائی کیا بڑی بی نبیڑ تو۔

ُ درج ذیل میں حضرت کا ایک مکتوب گرامی ہے جوحضرت نے اپنے ایک مرید ظفراللہ صاحب کی درخواست پرتحر برفر مایا۔

وفت زندگی کا برا قیمتی سرمایہ ہے ....اس کی بہت قدر کرنا چاہئے ....اے ضائع نه كروبه مجمعول ميں حويليوں ميں بيٹھ كر .....لايعني باتوں ميں وقت گزارنا.....بہت خسارہ ہے..... ہمار ہے حضرت تھانوی کو دفت کی بہت قدر تھی....اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کی ....فطرت ہی میں وقت کی اہمیت کو مضمر کر دیا تھا.....حضرت کوابتداء ہی ہے وقت کے ایک ایک لمحہ کو تیجے .....اور برکل استعال کرنے کا اہتمام تھا ..... چنانچہ اس کی برکت ہے کہ .....حضرت رحمهائلدنے رشد وہدایت اورعلوم دین کی تبلیغ .....اوراشاعت کا ایک بہت گراں قدر.....ادر بہت بڑا ذخیرہ ..... ہمارے لئے اورآ ئندہ نسلوں کیلئے مہیا فر ما دیا ہے ..... ہر وفت حضرت کی نظر گھڑی پر رہتی تھی .....اور نہایت سہولت اور بے تکلفی ہے ہر کام کو وقت پر انجام دیتے تھے ..... آپ نے ساری عمر اييختمام معمولات وضرور مات زندگی کومقرره اوقات میں ایک ہی انداز میں وهال لیا تھا .... فرماتے کسی کام کواس امید پرماتوی کرنا که .... پھر کسی فرصت کے وقت اطمینان سے بورا کرلیں سے .... سخت غلطی ہے....اس کواسی وقت انجام دينا چاہئے ..... کام کو وقت پر پورا نہ کرنے سے اکثر نا قابل تلافی نقصان ہوتا ہے .....وقت بردی قدر کی چیز ہے ....دین وونیا کی دولت یہی ہے.....حضرت کو فراغت قلب بہت عزیز تھی ..... فرماتے مجھے وقت کی نا قدری ہے بہت تکلیف ہوتی ہے ..... میں ندسی کوئسی معاملہ میں منتظر رکھتا ہوں نہ انتظار کی تکلیف برداشت کرسکتا ہوں ..... میں ہر کام سے وقت یر .....فارغ ہوجا تا ہوں \_فرماتے .....میں پنہیں کہتا کہ....میں ہروفت ذکر

حضرت ڈاکٹر احسان اکحق قریشی ......میرے حضرت کے داماد ہے .....اور محبوب خلیفہ بھی ہے ان کا حضرت والا سے تعلق کچھ .....اس طرح ہوا کہ .....نشتر کا کی میں ڈاکٹری کیلئے واضلہ لیا ......اور حضرت والا کا کہیں سے علم ہوا .....ملاقات کیلئے آئے .....اور حضرت والا سے درخواست کی ....کہ حضرت کیا امت تھا نوی رحمہ اللہ کے سلسلہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں درخواست کی .....کہ حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کے خلفاء کے نام لکھ دیں .....حضرت والا نے لکھ دیئے۔ اب جب انہوں نے .....خلفاء کے نام لکھ دیں ..... تو عرض کیا کہ حضرت آپ اب جب انہوں نے .....خلفاء کی بی فہرست دیکھی ..... تو عرض کیا کہ حضرت آپ نے تو اپنا نام لکھا ہی نہیں ..... (اور بیکس طرح ہوسکتا تھا ..... کیونکہ حضرت والا کے تو خمیر میں ہی تو اضع تھی ) لہذا اب میں آپ ہی سے بیعت ہوں گا ..... بھر بیعت کیا ہوئے ..... میں ہی تو اضع تھی ) لہذا اب میں آپ ہی سے بیعت ہوں گا ..... بھر بیعت کیا ہوئے ..... اور میرے حضرت تو پھر فرمایا کرتے تھے کہ محبت کا جواب تو محبت ہی ہوتا عاشق ہوگئے ..... اور میرے حضرت تو پھر فرمایا کرتے تھے کہ محبت کا جواب تو محبت ہی ہوتا ہو ۔..... بھرکیا تھا حضرت والا کے داماد ہے .....ان کی نیکی اور تقوی کا کیا تکھوں ..... ما شاء ۔..... بھرکیا تھا حضرت والا کے داماد ہے .....ان کی نیکی اور تقوی کا کیا تکھوں ..... ما شاء ۔..... بھرکیا تھا حضرت والا کے داماد ہے .....ان کی نیکی اور تقوی کا کیا تکھوں ..... ما شاء ۔.....

الله باوجود کلینک کی انتہائی معروفیات کے ..... جامعہ اشر فیہ لا ہور میں شیخ الحدیث والنفسیر حعرت مولا تامحرادریس کا ترحلوی رحمدالله ..... کے درس بخاری میں ہوتے تھے .....اکٹرس جعرات کو لا ہور ہے رات کے وقت چلتے ....مجع ملتان میں جعہ کا ون حضرت والا کی خدمت میں گزارتے ....اوررات کی گاڑی ہے پھرلا ہور واپس تشریف لے جاتے ..... اس قدرمشقت الخاكردوراتيس بيآرام رجنا ..... بيان كى طلب صادق كى علامت نبيس .....تو اوركيا ہے .....اور با قاعدہ خط وكتابت ركھتے تھے .....اور جب معزت والا لاہور تشريف لے جاتے تھے ....ان کی خدمت کا بیرحال تھا .....حضرت والا جو لیٹرین استعال فرماتے تھے....اس کوڈ اکٹر صاحب خاموثی سے جاکر.....خودروز اندصاف کرتے تھے۔ حعرت والاكوالسركي تكليف موئي ..... واكثر صاحب نے خوب خدمت كي ..... وو وفعد معده كا بم آيريش موئ ..... حضرت والاكن ضعف ونقابت كود كيدكر ..... كوئى ذاكثر ہمت نہیں کریا تا تھا ڈاکٹررشید صاحب مرحوم نے ..... بہت توجہ اور ککن ہے بہآ پریش کئے .....اوراس دوران حعزت والاكي عجيب وغريب كرامات سننے ميں آئيں .....مثلا جب د دسرا آبریشن موا ..... تواس ونت حضرت کو بے حدضعف تھا ..... نیکن ڈاکٹر وں کا کہنا ہے کہ عین آ پریش کے دفت .....حضرت والا کی نبض شروع سے آخر تک سرموکوئی فرق نبیس آیا .....اس قدراطمینان کی کیفیت تھی .....اور حضرت والا فر مایا کرتے تھے کہ....جس وقت مجهة يريش كيك لے جارے تے ....اس وقت من في الله تعالى سے يوں عرض كياكه: اے اللہ میں جانتا ہوں کہ ..... پیزندگی کا ایک ایک سانس بے بہا کو ہرہے ....جس ے آپ کی رضا حاصل کی جاسکتی ہے۔۔۔۔۔اگر میرا وقت آبی چکا ہے۔۔۔۔۔تو مجھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ بلا کیجئے .....اس کے بعد اللہ یاک نے حضرت والا کوصحت بخشی .....لیکن حعرت والا کے داماد ڈاکٹر صاحب حادثہ کا شکار ہوئے .....ریڑھ کی ہڈی کرش ہوئی ..... چندروز میتال میں زیرعلاج رہے حضرت والا ملتان سے پہنچ کئے ..... آخر وقت تک ساتھ رہے ....حضرت والا فرماتے تھے کہ ....ریڑھ کی ہٹری کرش ہونے کی وجہ سے ان کا نجلا دھڑ بالکل ہے حس ہو چکا تھا .....کین میں نے ارادہ کرلیا .....کہ اگر خدانخواستہ بیای طرح زندہ رہیں گے ..... تو ان کے بول و براز میں خود صاف کروں گا ..... کیونکہ انہوں کی میری بہت خدمت کی ہے ..... مجھے کندھوں پراٹھایا ہے۔

اور فرمایا کرتے تھے کہ .....ؤاکٹر صاحب نے نئی کوشی بنائی .....دعا کیں کرتے رہے ....کداے اللہ! اجھے مسائے دے ....کان ہم نے دیکھا کہ زندگی میں تو ان کی بیدعا قبول نہ ہوئی ....کین بعدوفات اس کاظہور ہوا .....اور بیاس طرح کہ ان کی تدفین بڑے بڑے اولیا و اللہ ....اور حضرت حکیم الامت تھا توی رحمہ اللہ کا ندھلوی ....اور حضرت حکیم الامت تھا توی رحمہ اللہ کے اللہ علی معلی جوئی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ ....فلیفہ مولا ناجم لی احمد میں اور کا برجم ماللہ کی مسائے میں ہوئی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعۃ ۔ بیہونا تھا میرے حضرت کے ہال کی محبت کا جواب۔

اس سانچه پرجفنرت والاکوکس قدرشد پیرصدمه تفانسساس کااندازه کون نگاسکتا تفایه جعل به مرب چه بمن

جعلی پیروں سے چھٹکارا

میرے حضرت نے فرمایا کہ ..... حضرت کیم الامت تھا نوی کے .... تعلق سے پہلے ہمارا پورا خاندان جعلی پیروں سے دل برداشتہ تھا ..... میں نے جب اپنے خاندان والوں کو ..... ملفوظات حن العزیز سے .... حضرت کیم الامت کے حالات اور ملفوظات سنا ہے ..... تو سب کی آنکھیں کملی کہ کملی رہ گئیں .... کیا ایسا پیر بھی ہوتا ہے .... اور یہ بھی فرمایا کہ ان جعلی پیرکا ایک مرید ہرسال آیا کرتا تھا کہ .... پیرصا حب کا سالانہ دے دو .... اور کہنے لگا کہ ہوتا کہ میں آگیا .... اور کہنے لگا کہ مرکار کا سالانہ دے دو .... تو میں نے اس کو بٹھایا کھانا کھلایا .... اور اس کو کہد دیا کہ آئندہ تکلیف نہ فرمائے گا۔... ہم نے اپنی سرکار بدل لی ہے۔

#### بيعت مين معمول

میرے حضرت جلدی ہے کسی کو بیعت نہ فرماتے تھے ..... جب بہت اصرار ہوتا تو بیعت فرماتے ..... اور بی بھی فرماتے کہ اس نیت ہے بیعت کررہا ہوں کہ ..... نامعلوم آخرت میں میرے لئے کیا فیصلہ ہو .... اورتم جنتی ہو .... اورمیری سفارش کردہ .... اور فرماتے حضرت ماتی المادالله مهاجر کلی رحمه الله بھی .....ای نیت ہے بیعت فرماتے تھے .....ہم کیا چیز ہیں۔ میں نے اپنے حضرت کو بھی یفرماتے ہوئے بیں سنا .....کوفلال میرے مرید .....یا خلیف ہیں ..... بلکہ احباب کالفظ استعمال فرماتے کہ ..... بچھا حباب آرہے ہیں .... ان سے ملتا ہے۔ انداز مجلس

مجلس میں بالکل عامیاندا نداز میں بیٹھتے تھے.....اکثر خاموثی رہتی تھی یہ بات بالکل پندنہ تھی .....کہ کوئی کسی کوتر غیب دے کر حضرت والا کی مجلس میں لائے۔

#### جسماني خدمت

حعزت کا جسمانی خدمت لینے کامعمول بالکل نہ تھا .....ایک تعلق دارنے لکھا کہ حضرت میرا بہت دل جا ہتا ہے کہ آپ کے سر میں تیل نگاؤں آپ کے پاؤں دباؤ .....حضرت والانے تحریر فرمایا کہ بیرخدمت اینے گھر والوں کے سواکس سے نہیں لیتا .....

### تعلق كى حساسيت

حضرت والا سے کوئی تعلق والا لکھ دیتا ..... کہ فلال ہزرگ کی خدمت میں گیا تھا ..... مجھے ہوڑ دو ہڑتے گئے ان سے مجھے محبت ہوگئی ..... ہس حضرت والا فرماتے تو پس پھر مجھے جموڑ دو .... ان سے بی اپنا بیعت واصلاح کا تعلق کرلو ..... کیونکہ میں نے حضرت تھا نوی رحمہ اللہ سے ساکہ اس راستہ میں نفع کا مدار مناسبت پر ہے .... اور اب تمہیں نفع انہی ہے ہوگا ..... اب انہی کے یاس جاؤلیکن حضرت والاکوکون مجھوڑ سکتا تھا .... بہت منت ساجت کے بعد قبول فرمالیتے۔

# این ذات کی نفی

 

#### اظهارشفقت

ہمارے حضرت کے ہاں محبت کی بڑی قدرتھی .....حضرت والا کے ایک محب وعاشق جناب انوار اللی صاحب .....جوحضرت والا سے بے حدمحبت کرتے تھے .....اور ہر وقت راحت پہنچانے کے حریص تھے۔

ایک روز نیاموٹر سائنگل خرید کرلائے .....اور حضرت کی خدمت میں ..... ہدیۃ پیش کیا اور انتہائی کچاجت کے ساتھ اس کے اظہار کیلئے الفاظ نہیں ..... حضرت والانے قبول فرمالیا ..... بلکہ حاجی صاحب کی محبت .....اور خوش کرنے کیلئے باوجود پیرانہ سالی کے ..... خود چلانے کا بھی ارادہ فرمالیا۔

جمارے حضرت سے أيك محبت كرنے والے ......اور حضرت والا كي محبد كے خادم جناب حكيم جان محمد مادر وہ ہنا ہے ہيں۔ حكيم جان محمد ماحب و پنة چلا كہ ..... حضرت والا موٹر سائكل خود چلانے كااراد و فر مار ہے ہيں۔ بس حكيم صاحب ..... حضرت والا كے پاس بي محمد محمد اورا ہے مخصوص بے تكلفانہ انداز ميں عرض كيا كہ ..... حاتى صاحب! كم يحد ہوجائے ميں آپ كوموٹر سائكل نہيں چلانے دوں گا ..... چونكہ ان كے روكے كا منشا محض محبت تقى ..... حضرت والا نے فور آارشا و فر ما يا كہ حكيم صاحب! تسلى ركيس .... من نہيں چلاؤں گا۔

اب اس موٹر سائکل پر نماز کیلئے .....خصرت والا کو لے جانے .....اور لانے کی .....معادت احقر کے نصیب ہوئی۔

م المحد على المرح جلاكه الماليك روز بنده في حضرت كي خدمت بيس عرض كيا

.....که حاتی صاحب کا ذاتی موثر سائیل چوری ہوگیا ہے .....حضرت والا پراس کا کائی ایٹر ہوائی ہوا۔۔۔۔۔۔ کو دیا آئی ہے ہوائی ہورے آئی ہورے آئی ہورے آئی ہورے آئی ہورے آئی ہورے آئی ہورے ہوئی ہونے کا بہت افسوس کیا ...۔۔۔ اور بہت ہی منت ساجت کے ساتھ کھا کہ ...۔۔ چونکہ آپ کا موثر سائیل چوری ہوگیا ہے .۔۔۔۔ البندا میری درخواست ہے کہ اب میری طرف ہوئی آپ رکھ لیں ..۔۔۔ اور اس کو اپنے کام میں لائیں ..۔۔ جب احقر موثر سائیل کے والے اور موثر سائیل کے باتھ موثر سائیل کے جانے لگا .۔۔۔ تو فر مایا ذرائھ ہر و۔۔۔۔ تشریف لائے .۔۔۔۔ اور موثر سائیل کے باتھ ہوا۔۔۔۔۔۔ اس اور فر مایا یک دونہ ہوائے ہیں رہا ہے۔۔۔۔۔ اس کو شاباش تو کرنے دو۔

الله الله الله اليك بے جان چیز كیساتھ اس قدر اظهار شفقت .....اس سے انداز ولگایا جاسكتا ہے كه .....اہے متعلقین كے ساتھ كس قدرش مشفقانه برتاؤ تھا .....اور الله تعالى كى نعمتوں كى كتنى قدر درانى تھى ....جنہيں الفاظ من بيان نہيں كيا جاسكتا۔

اگرکوئی صاحب .....تو حفرت کے حالات کا مطالعہ کا شوق رکھتے ہوں .....تو حفرت والا کی خود نوشت سوائح کا مطالعہ فرمائی ..... جو' کمتوبات و ملغوظات اشر فیہ' .....کنام سے شائع کوئی ہے۔ سے شائع ہوگئی ہے۔ اور اب یمی کماب ..... اصلاح دل' کے نام سے شائع کی گئی ہے۔

# معمولات يركمال استقامت

حضرت رحمہ اللہ کا بھیشہ معمول تھا کہ ..... تقریباً تمن بجے اٹھتے ہے .... اور خود

چائے تیار کرتے .... پھر گھر والوں کو اٹھاتے ہے .... اور اس بیل جینے برتن استعال ہوتے

.... ان کو دھوکر دکھتے حضرت رحمہ اللہ ہے تی باریہ سنا کہ .... گھر والے کافی نقاضا کرتے

ہیں .... کہ آپ برتن خود نہ دھویا کریں .... لیکن حضرت رحمہ اللہ بھیشہ یہ فرماتے ہیں کہ .... ہیں کہ آپ بری طریعت کے خلاف ہے .... عمر کے آخری دنوں .... جبکہ نقابت کمزوری بے حد بہوچکی ہے میں کہ بیٹ ہے ماحبز اوے .... جناب میں سے معمول برابر جاری رہا ۔... جناب محمول برابر جاری رہا ما اللہ کافی خدمت کا موقع ملا انہوں نے اصر ادکے ساتھ عرض کیا .... جمعے اٹھا ئیں معمول برابر جسے اٹھیں .... تو میں آپ کے قریب میں سور ہا ہوں .... جمعے اٹھا ئیں عرض کیا .... کہا ہم جدب آٹھیں .... تو میں آپ کے قریب میں سور ہا ہوں .... بجھے اٹھا ئیں عرض کیا .... کہا ہم جدب آٹھیں .... تو میں آپ کے قریب میں سور ہا ہوں .... بجھے اٹھا ئیں

اس وقت ان کی محبت کے سبب ..... 'اچھا''یا خاموثی اختیار فرماتے .....ایک روز صبح کی نماز كے فور أبعد .....حضرت والا كى عياوت كيلئے حاضرى ہوئى تو ..... كيا ديكھا كەحضرت والا زخمى ہیں ....اور کیڑے خون آلود ہیں ..... جناب ظریف صاحب عرض کررہے ہیں .....کہاہاجی مجھے کیوں نداٹھا دیا .....میں نے کئی باراس کی درخواست کی ہے کہ ....مبح جب اٹھنا ہوتو مجھے اٹھادیا کریں .....اب دیکھیں توسی کہ س قدرزخم آگئے ہیں .....اوراس برحضرت والا ایک عجیب انداز و کیفیت میں بیفر مارہے ہیں .....کہ ' مجھے کچھ نہ کہومیں خوش ہوں کہ .....مجھ ہے میرے حضرت کی سنت ادا ہوگئی .....حضرت والا کے ذخمی ہونے کا واقعہ یوں پیش آیا .....کہ صبح حسب معمول تبجد كيلية المص .....اور جائے يكانے كيلية باور جي خانہ تشريف لے محكة .....وہاں چکرآ گیااور چو لہے برگر مجئے اور بے ہوش ہو گئے .....اور جو برتن ہاتھ میں تھے وہ بھی گر گئے .....ہوش آنے برکسی کو جگایانہیں ..... برتن اپنی جگہ رکھے .....اور جا کر لیٹ گئے .....اور به جوحفرت والافر مارے يتھے كه ..... ' مجھے پچھنے كہو مجھ سے حضرت والا كى سنت ادا ہو گئی''....اس کا واقعہ کچھاس طرح ہے....حضرت والا بی سے سنا ہواہے کہ:

> ا يك د فعه حضرت حكيم الامت تقانوي رحمه الله رات كواشم .....استنجاء كيليّ لوثا مجرا ..... جاتے ہوئے چکرآیا .....گر مے اور بے ہوش ہو گئے ..... ہوش آنے برکسی کو جگایا نہیں بمشکل اٹھ کر جاریائی پر لیٹے تو یا د آیا کہ .....''لوٹا'' راستہ میں گر گیا تھا .....اورکسی کی اس ونت آئھ کھی ....اورلوٹااس نے اپنی جگہ نہ پایا .... تو اس کوٹکلیف ہوگی اب بھی کسی کو جگایا نہیں ..... بلکہ خودا تھے اور''لوٹے'' .....کواٹھا کراٹی جگہ پر رکھا .....نو پھرسکون آیا .....یہ ہے حسن معاشرت اور انسانیت۔

> فرمایا کہ مجھے بھی بیہ ہمت نہیں ہوئی .....کہ مدیند منورہ جانے والے کو کہول .... میرے سلام عرض کردینا .....کہال میں اس قابل کہاس عالی دربار میں میرانام آئے ..... کیکن دوست احباب لکھتے رہتے کہ .....ہم با قاعدہ سلام عرض کرتے ہیں .....فرمایا جب روضها قدس پر حاضر ہوا .... تو سلام عرض کرنے کیلئے ..... بوجہ خوف زبان سے الفاظ ہی نہ نكل رہے ہتے ..... تو مير \_ ساتھ نواسا بھي تھا اس كواپينے كندھے پراٹھايا .....اور اس كو آ کے کرکے بیتومعصوم ہے .....تو الفاظ نکلے ارشاد فر مایا ایک روزمسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے

شمادیگردی اور ایران ایر .....ادهرادهرد کیچه ربانخا.....تو ایک صاحب نے بڑے زورے کہا کہ'' توجہ الی اللہ''بس' چوكنا بوكيا ....اوران كاشكريدادا كيا\_

أيك روز حضرت والانے .....ائي مجلس ميں ارشاوفر مايا ..... كه حضرت عكيم الامت تمانوی رحمہ اللہ کے ..... بالا خانہ پر رہنے کی سعادت نعیب ہوئی ..... تو دیکھا کہ حضرت والا کے کھر میں طوطا تھا .....تو ول میں خیال گزرا کہ .....اگر جہ کوئی بیہ ناجا ئزنہیں ہے .....لیکن حضرت والاکی شان رافع کے مناسب نہیں معلوم ہوتا ....بس دوسرے بی روز .....حضرت والانے ابنی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ ایک بروس میں ایک صاحب حج کو مکتے ہیں ..... وہ اپنا "طوطا" ہارے کھر چپوڑ گئے ....جس کی حفاظت ہمارے ذمہ ضروری ہوئی ہے.... حضرت والانے فرمایا کہ بس جب بیسنناتھا.... تو بے صدندامت ہوئی اوراستغفار کیا۔

# يتنخ القراءحضرت قاري فتخ محمرصا حب رحمهالله كى حضرت كى خدمت ميں حاضري

يميخ القراء حضرت قارى رجيم بخش صاحب رحمدالله بنده سے نهايت شفقت ومحبت كا معالمه فرمات يتعايك مرتبه بنده حصرت قارى رحيم بخش صاحب رحمه اللدكي خدمت ميس حاضر ہوا تو .....حضرت قاری صاحب نے ارشاد فرمایا که ..... بڑے قاری صاحب ..... لعنى حضرت قارى فتح محمر معاحب رحمه الله نے مجھے فرمایا تھا كه ..... ملتان آؤل كا ..... مجھے حضرت حاجی صاحب ہے ملاقات کرانا .....تو بندہ نے اس کا تذکرہ حضرت حاجی صاحب رحمدالله سے کیا ..... تو میرے حضرت رحمداللہ نے دوسرے روز ..... مجھے ایک خط لکھ کرویا كه .....حضرت قارى رحيم بخش صاحب رحمه الله كوي بنياؤل .....اوريه بعي ارشا دفر مايا كه دل جا ہے تو خط پڑھ لو ..... جب پڑھنا شروع کیا تو بہت تواضع بھرا چند شروع کے جملے یاد ہیں ....زےنصیب کہ ....آپ میرے مکان پرتشریف لائیں ....مبادااس خیال ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی آپ جگہ اور وقت بتا دیں .....کہ خود آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں كا ..... جب خط كر حضرت قارى صاحب رحمه الله كي .....خدمت ميس پهنجا ..... توكيا

و يكتابون كه ..... حفرت قارى فتح محم صاحب تشريف فرمايس ..... اور حفرت قارى رحيم بخش معاحب ہی .....ادب ہے سامنے دوزانوں بیٹے ہیں ..... بندہ نے خط حضرت قاری رجيم بخش صاحب كى خدمت ميں پيش كيا ..... تو حضرت قارى صاحب نے ..... بوے قارى صاحب كويره كرسنايا .....اور فرمايا محط كون لاياب .....كم بتايامي كراسحاق لاياب .....فرما يا اسحاق جا وُركشدلا و كا زي كا انتظام موكميا..... حضرت رحيم بخش صاحب بمي ساتهد تشريف لائے ..... معرت والا كى بيٹھك ميں ملاقات ہوئى ..... مجيب محبت كابالهمى اظهار ہوتا رہا .....میرے معزت نے قاری صاحب سے ارشاد فرمایا کہ .....گھر میں قدم رنجہ فرمائيس ..... تو بزے قاری صاحب حضرت والا کے ساتھ گرتشریف لے گئے ..... تو بیٹھک يس بندو .... حفرت قارى رحيم بخش صاحب رحمه الله كساته بيغار با .... تو حفرت قارى صاحب رحمدالله باربيج لمفرارب يتع كدو يكمو .... ! الل طريقت بي كيى محبت ب ....دیکمو! الل طریقت می کیسی محبت ہے ..... پر تعوری دریمی بزے قاری صاحب بیٹھک میں تشریف لائے .....تو میرے حضرت نے اپنی الماری کھولی ....اوراس میں سے ا بني كمّاب ..... " كمتوبات وملفوطات اشرفيه " .....خودنوشت سوائح اثما كرچونكه عام طور پر حعرت والا كامعمول ہے .....(غایت تواضع كے سبب ہے) كه ندتو ابني كتاب كاكسي كو تعارف کراتے ہیں.....اور نہ ترغیب ویتے ہیں....لیکن آج خلاف معمول بیرد یکھا....کہ خودا بن كتاب المارى ي تكالى ....اور حضرت قارى صاحب كودى .... تو دل من كجو خيال محزراً..... تو دوسرے روز حصرت والانے الی مجلس میں اس کا ذکر فرمایا که..... جب میں قارى صاحب كوكمريس لے كيا ..... تو قارى صاحب نے دريافت فرمايا كرسنا ہے ..... كه آپ کی کتاب چیمی ہے ..... کہاں سے ل عتی ہے تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو پیش کرتا موں ....اس لئے میں نے دی ہے .... ین کرایے خیال انے بر ندامت ہوئی۔

بہر حال عشاء کی نماز کا وقت قریب ہوا ..... تو مسجد کی طرف سب حضرات پیدل چلے حضرت قاری مساحب کا ہاتھ تھا ما ہوا تھا حضرت قاری صاحب کا ہاتھ تھا ما ہوا تھا ۔.... بڑے قاری صاحب کا ہاتھ تھا ما ہوا تھا ۔.... تھوڑی دہر میں بندہ نے کیا دیکھا ....۔حضرت والا آ کے بڑھے ....۔اور حضرت قاری

رجیم پخش صاحب کوایک عجیب اپنخصوص انداز میں ارشاد فر مایا...... قاری صاحب کیے۔....

۔....قاری صاحب کا ہاتھ میں بکڑوں گا۔....بس بھر کیاتھا قاری صاحب فوراً ہٹ گئے۔....

اور حضرت والا نے قاری صاحب کے ہاتھا ہی ہاتھ میں لے لئے ۔....اور تھوڑی دیر چلنے

کے بعد ارشاد فر مایا کہ ۔....قاری صاحب! ۔...اس دیکھیری کو یا در کھئے گا۔...اس وقت حضرت والا پر کیا کیفیت تھی ۔...اور آ واز میں کیا محبت و کیفیت بھری ہوئی تھی ۔...اس کے اظہار کیلئے خدا کی شیم الفاظ ہی ہی ۔...اک ور ماغ میں آج بھی وہ الفاظ اپنی کیفیت کے ساتھ گونج رہے ہیں۔..اب سنئے حضرت قاری صاحب نے کیا۔...فر مایا ارشاد فر مایا! ۔...فر مایا ارشاد فر مایا!

شفقت اور بے تکلفی کی انتہا

والا نے فرمایا کہ واپس کرو .....اللہ تعالی نے میرار و پید بچالیا ..... یہاں دوسری چیزوں کے ملاوہ یہ میں غور کرنے کی چیز ہے کہ .....اللہ اللہ اللہ اللہ خادم کے ساتھ کیسا بے تکلف مشفقان انداز تھا .....رحمة اللہ رحمة واسعة ۔

# عكيم الامت رحمه الله كي طرف يصفلعت خلافت

حضرت مولانامحر بوسف لدهیانوی رحمدالله نے حضرت رحمدالله پرایک مضمون لکھا جس میں لکھتے ہیں .....کرحضرت حاجی صاحب رحمدالله پرمجبت .....فائیت .....وتواضع فراموثی ....وخودا نکاری کارنگ بہت ہی غالب تھا ....ان کی ہراوا سے محبت ....وتواضع میکتی تھی .....شخ ومرشد حضرت محیم الامت کے ساتھ انہیں ....ایی والہانہ محبت وعقیدت محمی .....شخ ومرشد حضرت محیم الامت کے ساتھ انہیں ....ایی والہانہ محبت وعقیدت محمی ..... والہ بن کی جانب سے اجازت وخلافت کی بنارت دی گئی ..... تو حاجی صاحب نے ..... جواب میں لکھا:

حضرت کے ارشادا کود کی کرسششدررہ گیا .....خدا کی تئم .....اس قابل ہوں .....کہ گندی تالی میں بھینک دیا جاؤں .....اور ہر خص مجھ پر تھوک تھوک کرجائے۔ حضرت تھیم الامت نے جواب میں تحریر فرمایا:

بس میں اپنے دوستوں کیلئے .....ای حالت کا انتظار کیا کرتا ہوں.....اور وقوع ہے مسر ور ہوتا ہوں مبارک ہو۔

حضرت حاجی مرحوم نے .....اپی جو کیفیت حضرت کیم الامت کو کھی .....وہ واقعۃ ان کا ملکہ رائحہ بن چکا تھا .....ان کی فنائیت ..... بغسی اورخود شکنی کا بیا عالم تھا .....کہ وہ سکول ماسٹری کے زمانے میں اپنے نوعمر شاگر دوں کو بلا تکلف فر ما دیتے .....کہ اگر جمھ میں کو ئی عیب دیکھو ...... تو جمھے اس کی اطلاع ضرور کر دو ..... میں ناراض نہیں ہوگا ..... بلکہ خوش ہوں گا ..... بلکہ خوش موں گا .... بلکہ خوش موں گا .... بلکہ خوش ہوں گا .... بلکہ خوش ہوں گا .... بلکہ خوش ہوں گا الب علم کو شاہاش دی .... اور شاگر دوں کی صف میں بر ملا اپنے .... اس اس کی اس فر میں بر ملا اپنے .... اس اس کا اقر ارکر لیا .... ہمارے دینی مدارس کے ایک نوعمر مبتدی طالب علم کو ان کے والد .... الارکہ کے ایک نوعمر مبتدی طالب علم کو ان کے والد

ماجد نے نفیحت کہ سسکہ محموقع کے سستو حضرت حاجی محمد ثریف صاحب کی خدمت میں حاضری دیا کروسسہ وہ طالب علم حاجی صاحب کی سسخدمت میں کمیا سستو حضرت حاجی صاحب نے سست خدمت میں کمیا سستو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں کیسا خوش قسمت ہوں سست کہ ایک طالب علم میرے پاس آیا ہے۔ معصر خلفاء سے یا قاعدہ تعلق

ہمارے حضرت حاتی صاحب رحمہ اللہ ..... بین خاص ذوق تھا ..... کہ آپ اپنے ذاتی کاموں کیلئے ..... تی الا مکان دوسروں کو کہنے یا مدد لینے ہے گریز فرماتے ..... اوراس چیز کا اہتمام ہوتا ..... کہ اپنے کام کیلئے دوسروں کو تکلیف نددی جائے ..... یقیناً بیہ بات حضرت کی بجائے ..... خادم بن کے رہنا پند تجیب شان عبد بت تھی ..... کو یا حضرت کو مخدوم بننے کی بجائے ..... خادم بن کے رہنا پند تھا .... اور دوسروں کے اصرار پر بھی ہرا یک سے خدمت قبول ندفر ماتے ۔

ایک مرتبہ حضرت کے گھر فرت کے میں گوشت رکھا تھا .... بندہ نے باصرار قصائی سے ایک مرتبہ حضرت کے گھر فرت کی میں گوشت رکھا تھا .... بندہ نے باصرار قصائی سے

ایک مرتبہ حضرت کے کھر فرت کے میں کوشت رکھا تھا ..... بندہ نے باصرار قصائی سے .....کٹواکر لانے کی درخواست کی ..... جے حضرت نے قبول فر مالیا ..... بندہ کوشت لے کر قصائی کی دکان پرآیا....اس کی دکان بندخی .....کهددیرانظار کیا.....نو قصائی آگیا.....اس نفرت کے نئے بستہ گوشت کوکائے کیلئے کافی دیر پانی میں بھکو کے رکھا .....تا کہ وہ کائے کے قابل ہوجائے .....اس دوران کافی دیرگزرگئی .....بندہ نے بار ہا سوچا کہ .....جاکر مفرت کو اکری حضرت کو تا خیر کی وجہ بتلا دول ....تا کہ آپ کوتشویش ندوہ ..... پھر سوچا کہ گوشت کو اکری جاؤں گا۔....تا کہ گری میں بار بارنہ آتا جاتا پڑے۔

ادهر صفرت رحمداللد کومیری تاخیر پرکافی پریشانی .....اور تشویش ہوئی ..... بیسائی کی بیشانی .....اور دهوپ کے موسم بیس ..... چھتری تانے بیس تھا کہ کیاد یکما ہوں ..... جستری تاخیر کری .....اور دهوپ کے موسم بیس ..... چھتری تانے تشریف لارہ بیس بندہ نے صور تحال عرض کی ..... تو حضرت نے نارافتگی کا اظہار کرتے ہوئے ہو نے موسد تو تم میر کے کرتے ہوئے ہو۔... تو تم میر کے درخت بدغلام تو نیس ..... بندہ نے عرض کیا کہ ..... حضرت بندہ کوتو آپ کی خدمت سے داحت موتی ہے .... تو فرمایا تمہیں اس تکلیف کا احساس نہ ہو .... ایک میں کی مور نیس بیس کی مور نیس .... ایشاں عبد بیت تھی کہ اسان عبد بیت تھی کو اران تھی ۔... ایشاں خادم کی معمولی تکلیف بھی کواران تھی ۔... الشدا کبر کیا شان عبد بیت تھی کہ .... ایشاں خادم کی معمولی تکلیف بھی کواران تھی ۔

جبیها که عرض کیا گیا .....دعفرت کو مخدوم بن کے رہنا بالکل گوارا نہ تھا .....اس کئے ذاتی بالحضوص خدمت پاؤل وغیرہ .....د بوانا بالکل پہند نہ تھا .....ایک مرتبہ ایک صاحب نے بردے اصرار ولجاجت سے پاؤل .....د بانے کی درخواست کی .....تو حضرت نے فر مایا''
.....ی خدمت میں اپنی اہلیہ سے لیتا ہول'۔

حضرت کوبطور خاص اس بات کا اجتمام رہتا .....کرس کوس سے کوئی تکلیف نہ پہنچ ..... اور اگر ایس کوئی تکلیف نہ پہنچ ائی .....تو حضرت بداشعار بڑھتے اور اسے تھیجت فرماتے۔

شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان ہم کردند نگ ترا کے میسر شود ایں مقام کہ بادوسنانت خلاف است وجنگ ایعنی میں نے سنا کہ اللہ والوں نے توکسی دشمن کے دل کوہمی ناراض نہیں کیا ۔۔۔۔۔ کھیے بیمقام کیے حاصل ہوگا ۔۔۔۔۔کہو تو اپنے دوستوں ہے ہمی اڑتا پھرتا ہے۔

تحکیم الامت حفرت رحمہ الله .....کی خانقاه کا اس حوالہ ہے تذکره فرماتے ....کہر وہاں کسی کوکسی سے تکلیف نہ ہوتی تھی ..... ہر کوئی اپنے کام میں لگار ہتا تھا .....اور بیشعر ایسے موقع پر ضرور پڑھتے۔

بہشت آں جا کہ آزارے نباشد کے رابا کے کارے نباشد یعنی بہشت الی جگہ ہے کہ ....وہاں کسی کوکسی سے نکلیف نہ ہوگی ....اورکسی کوکسی سے کوئی کام بھی نہ ہوگا۔

# اللدكى محبت

میرے حضرت رحمہ اللہ فر مایا کرتے تھے کہ .....ایک مخص کومزایل نا نوے چا بک گے ...... نواس نے جی ماری کسی ایک سے اس نے ان تک نہ کی ..... جب سووال چا بک لگا ..... نواس نے جی ماری کسی نے کہا کہ یہ کیابات ہوئی ..... کہ نوانوے چا بک تک تو اف نہ کی ..... اور سوویں پر چی انفااس نے کہا کہ دراصل بات بیہ ہے۔ کہ ننانوے چا بک تک تو میرامحبوب مجھے دیکے در ہاتھا اور سوویں پروہ جا چکا تھا اس وقت مجھے تکلیف کا احساس ہوا۔

یه حالت تو ایک عشق مجازی پر ہمو کی .....اور جسے عشق حقیقی نصیب ہو .....اس کے کیا کہنے .....اس کوتو کیسی بھی تلخیوں کا سامنا ہوگا ..... تو اس کیلئے وہی شیریں بن جا کیں گی۔ از محبت تلخیا شیریں بود

اوركهار يوك بوقوف مي كه ..... كوئى كهيدار باب كوئى كهيدار باب مجم

تو آپ جائیں .....اور جے آپ مل کے .....اس کوسب پچھل گیا ......ہارے دو طانی جد
امجد حضرت حاجی الداداللہ مہا جر کی رحمہ اللہ .....ا بنی ایک مناجات میں فرماتے ہیں .....کوئی اللہ معنی میں تجھ سے پچھ .....کوئی اللہ جب حجے
تھھ سے پچھ .....کوئی پچھ چاہتا ہے .....میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا .....بس جب حجے
معنی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا نشر نصیب ہوجا تا ہے ....بس پھراس کوکوئی فکر نہیں ہوتی .....
کسی سے کوئی ڈرخوف نہیں ..... ترج کسی ہوجا تا ہے ....بس پھراس کوکوئی فکر نہیں ہوتی .....
کسی سے کوئی ڈرخوف نہیں ..... ترج کسی ہوئے دنیا دار عہد ہدار سے تعلق ہوتا ہے .....وہ ہوا
ہے خوف ہوتا ہے کہ ....بس تی کیا ہے ....ایک فون کر دوں گا .....حالانکہ بیخود عاجز ہے
ہیں اور جس پر تھمنڈ ہے .....وہ بھی گھائے اور ہے ہیں ۔

# حضرت رحمه الله كي عجيب وغريب نصيحت

كمالحكم

میرے حضرت کے فلیفہ مستری محمد ابراہیم صاحب رحمد اللہ ..... جوحضرت کے ساتھ مندوستان سے ہجرت کرکے آئے تھے ..... انہوں نے یہ بات مجھے سنائی .....کدایک عمر رسیدہ

حافظ صاحب حضرت کی مسجد میں آئے .....اور پہلی دفعہ حضرت کی افتدا و میں نماز اوا کی ..... حضرت والا کی کیفیت (ہیبت حق) کی وجہ سے بجیب ہوتی تھی ....خصوصا شروع فاتحہ تک توجہ كيفيت بهوتى تقى .....كەسورة فاتحدا چىمى طرح سمجەنبىل آتى تقى .....اورجىم مبارك يرلرز وطارى موتاتها.....(ویسے ماشاءاللدحضرت کی تجوید بہت اچھی تھی)....لیکن بیزووارد حافظ صاحب جیسے بی نماز ہے فارغ ہوسئے ..... تو بلند آواز سے بیہ بات کبی ..... کیا نماز اس طرح پڑھائی جاتی ہے ....کہماز میں کھڑے تاج رہے ہیں اور اس طرح کے سخت نازیا الفاظ استعال کئے .....کیکن حضرت والانے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ..... بعد میں حضرت مستری صاحب نے حافظ صاحب کو سمجمایا .....اور حضرت کا تعارف کرایا ..... تو ان کوندامت ہوئی ..... تو دوسرے روز ای نماز میں حاضر ہوئے .... تو نماز کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا که .... کل ایک صاحب نے میری اصلاح کی فکر کی تھی .... تو میں بیعرض کردینا جا ہتا ہوں .... کہ بیطریقہ اصلاح کا درست نہیں .....ادھرے حافظ صاحب کو پہلے ہی ندامت تھی ....بس حضرت کے اس ارشادکوس کران کی عجیب کیفیت ہو .....اور انتہائی ندامت سے معافی جابی ....بس اس کے بعد پھر کیا تھا .....وہ حضرت کے عاشق ہوگئے .....اور قریب ہی میں رہائش اختیار کرلی .....اور پھر با قاعدہ حضرت کی خدمت میں حاضری رہی .....اور غالبًا حضرت سے بیعت بھی ہو گئے .....اور کافی عرصہ رہے ....اور حقر کا ای مسجد میں رمضان المبارک میں قرآن سنتے رہے ..... پھرعرصہ بعدان کی اپنے بیٹے کی وجہ سے رہائش دور ہوگئی ..... تو پھر باوجودضعف ویری کے ہر جمعہ حاضری دیتے تھے ....ایک دفعہ حضرت والانے بندہ کو ایک خط د کھایا ....اور فرمایا که بیرحافظ صاحب کا خطہ ہے .... جوانہوں نے سفر حج میں جہاز میں بیٹھ کر لکھاتھا۔

أكراممسكم

ایک دفعہ رمضان المبارک کا جمعہ تھا .....حضرت والا اعتکاف میں بیٹھے تھے ..... بندہ نے حضرت کودیکھا کہ ....حضرت محدے کنارے پر بے تابی کی حالت میں کھڑے ہیں ۔نے حضرت کودیکھا کہ ....حضرت خیریت ہے فرمایا ..... مافظ صاحب آئے تھے ....اور میں جمعہ کیلئے مطالعہ میں معروف تھا .... تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس وقت مطالعہ کررہا

ہوں .....تو وہ یہ کہ کر چلے گئے کہ اتن دیر پی بیں فلال صاحب سے ل آؤں .....تو ان کے جانے کے بعد مجھے تنبہ ہوا .....کرا یک فخض میرے لئے گئی دورے ملنے کیلئے آیا .....اور بیں نے ان سے یہ کہد دیا .....کہ بی مطالعہ میں مصروف ہوں ....اس لئے میں یہ د کیور ہا ہوں کہ کوئی فخص ان کو بھاگ کر بلالائے .....اور بعد میں مصرت والا نے ان سے معذرت کی۔

اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ .....حضرت والا آنے والوں کا کس طرح خیال فرماتے ہے۔

یہ بھی حضرت والا کو بار ہاد یکھا کہ ..... جب بھی کوئی مہمان آیا تو گھر کے دروازے پر اس وقت کھڑے رہتے ..... جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوجا تا۔ حضرت والا محبت کی بہت قدر فرماتے تھے ....۔اورا کٹر فرمایا کرتے تھے ...۔۔کہ محبت کا جواب تو محبت ہی ہوتا ہے۔

#### تمال تواضع

حضرت اپنی مسجد میں امامت کے فرائض خود انجام دیتے تھے .... بیراندسالی کی وجہ سے درس امامت ....اور کتاب سنانے کی خدمت میرے متعلق کردی .....حضرت کے تھم سے کتاب میں سنانے لگا .... چند حضرات نے تقاضا کیا کہ میرے کتاب سنانے کی بچائے .... حضرت خود چند کلمات فرمادیا کریں ....کیکن منظور نہیں فرمایا .....ایک خان صاحب نے چندر فقاء کے ساتھ تحریری طور برحضرت کی خدمت میں درخواست کی ....اس کے جواب میں تحربر فرمایا۔ محترم مكرم جناب خان صاحب زيد مجدكم .....السلام عليكم ورحمة الله وبركانة \_ جناب کے جذبات محبت .....اور دعاؤں سے بینا کارہ بہت زیادہ متاثر موا ـ ایک کیف وسرورکی کیفیت بیدا موکنی .... خان صاحب! .... بات اصل میں بیقی کہ نماز کے بعدامام کی جگہ فورا بیٹھنا .....اور بجائے امام کے پہلے بیان كرف بين دعوى اورامتيازى ى صورت تقى ..... جو مجمع بسندنه تعا ..... دعوى اور امتیاز میں بوے مفاسد ہیں ....اورعبادت کا حاصل الله تعالی کی عظمت کے سامنے شاہ ۔۔۔۔۔اور دعوی اور اقبیاز اس کی ضدیے ۔۔۔۔۔جوم ملک ہے۔ لیکن محبت میں ایس کشش ہے ....جیسی مقناطیس میں ہوتی ہے ....کہ وه لوہے کو کھینج لیاا نکار کی مخبائش وہمت نہیں یا تا .....اور پھر بیرمجت وتمنا مرف آپ کی تبیں ....سب احباب کی ہے ....اس لئے بھی مجھے خودرائی نہیں کرتا عاہے .... سرتنگیم مے ان شاء اللہ کھے کہد ما کروں گا ..... چونکہ مجھے ہرایک

وہ لو ہے کو سیجے کیا انکار کی گنجائش وہمت ہیں پاتا .....اور پھر یہ بحبت وتمنا مرف
آپ کی نہیں ....سب احباب کی ہے ....اس لئے بھی جھے خودرائی نہیں کرنا
چاہئے .....برتشلیم نم ہے ان شاء اللہ کچھ کہددیا کروں گا ..... چونکہ جھے ہرا یک
کی آزادی محبوب ہے .... میں کسی کومقیدر کھنانہیں چاہتا .....اور بعض حضرات
کوضروری کام ہوتے ہیں میں ان کاحرج نہیں کرنا چاہتا .....اس لئے امام کی
دعا کے بعد پچھ کہا کروں گا .....تا کہ ہرایک کی آزادی برقرار رہے .....

احقر محمد شریف عفی عند۹ • مینواں شہرملتان \_

اس کے بعد حصرت مبح کی نماز کے بعد پھھ کلمات فرما دیا کرتے .....کین مجیب عبدیت کامقام تھا کہ .....نماز کے بعد مصلی کے قریب تشریف رکھتے .....اور چونکہ امامت کی ذمدداری احقر کے سپر دھی .....اس کے مجھے اپنے قریب ہی بھا لیتے .....اور فرما تے گئے مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ ایک صورت میں امام کو مصلی ہے اٹھا دیا جائے .....۔ کہ امامت اس ہے کرائی جائے ....۔ اور دو سرا کہ کہ کہنے آئے ....۔ اور اسے مصلی ہے اٹھائے۔ فرمایا ..... مجھے ذرای بات بھی اگر فضول ہو ..... تو اس سے نہا بت انقباض ہوتا ہے۔ یہم راکس المال ہے .... کہ ہر سانس ایک بیش قیمت جو ہراور گویا بھر پور ترانہ ہس جس کہ ہر سانس ایک بیش قیمت جو ہراور گویا بھر پور ترانہ ہے .... جس ہے خفلت ہے ابدی سعادت حاصل ہوگئی ہے ...۔ اور جب عمر پوری ہوگئی تو تجارت ختم ہوگئی .... بھر غفلت میں گزرے ہوئے .... وقت پر حسرت ہوگی ..... بھر سے مرت کام نہ آئے گی .....اب دارائعمل میں گزرے ہوں ابدی ایک ایک نیکی کیلئے ترستا ہے .... اہل قبور پاس ہے گزرنے جب آئی کیلئے ترستا ہے .... اہل قبور پاس ہے گزرنے دالوں سے تمنا کرتے ہیں ..... کہ کوئی ایک دفعہ بھان اللہ یا الحمد لللہ پڑھ کر تو اب بخش دے۔ والوں سے تمنا کرتے ہیں ..... کہ کوئی ایک دفعہ بھان اللہ یا الحمد لللہ پڑھ کر تو اب بخش دے۔ بخو ال

جس کومقصود حضرت حق ہوں ....اس کواور نضول خرافات ہے اور نضول جھکڑوں کی کہاں فرصت .....دوسرے کی فکر تو کہاں فرصت .....دوسرے کی فکر تو وہ کرے جوایئے ہے اور غہو۔

ایک دفعہ ارشاد فرمایا: کوئی شخص آگر مجھ سے بیعت کی درخواست کرتا ہے ..... تو مجھے ایسالگ آ ہے کہ مجھے چڑار ہا ہے ..... زیادہ اصرار کرتا ہے ..... تو حضرت کا تھم مجھ کر بیعت کر لیتا ہوں۔ ایک متعلق نے حضرت کی خدمت میں اپنے بیٹے کی نا فرمانیوں کا حال لکھا ..... اور اپنی بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا ..... تو حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا: کہ حالات کو پڑھ کر بہت صدمہ ہوا ۔۔۔۔۔ کاش وہ لڑکا میرے سامنے ہوتا ۔۔۔۔۔ آو گئی اپنی گیڑی اس کے پاؤں پر رکھ دیتا ۔۔۔۔۔ بیہ خط واپس پہنچا ۔۔۔۔۔ تو لڑکے کے والد صاحب بیہ خط پڑھ رہے تھے ۔۔۔۔۔اور رور ہے تھے ۔۔۔۔۔ ای نافر مان لڑکے نے آکر پوچھا ۔۔۔۔۔ کہ اہا کیا ہات ہے؟ آپ رور ہے ہیں ۔۔۔۔ تو ہاپ نے وہ خط سامنے کر دیا ۔۔۔۔ خط پڑھتے ہی لڑکے کی حالت بدل گئی ۔۔۔۔۔اور فرمانہ ردار بن گیا۔

شیخ الحدیث حضرت مولا ناصوفی محد سرورصا حب مدخلانے اپنے رسالہ'' فیوض الا کا بر ''میں حضرت کے حالات وملفوظات تحریر کئے ہیں ۔اس میں لکھتے ہیں ۔

''مولائے کریم تو بہت رحیم وکریم ہیں۔۔۔۔ان سے رحمت کی بہت امیدیں ہیں۔۔۔۔۔ اگر حصرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سے قیامت میں یوں پوچھ لیا۔۔۔۔۔کہ میرے طریقہ پر کیوں عمل نہ کیا۔۔۔۔۔تو میرا کوئی ٹھکا نہیں''۔

حضرت والافر ما یا کرتے تھے کہ ..... مجھے تو اپنی اہلیہ سے اتناتعلَق ہے کہ .....میں وعاء کیا کرتا ہوں کہ ..... یا اللہ مجھے تو جنت میں یہی اہلیمل جا کیں ..... مجھے یہی کافی ہیں .....

مجھے حور کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت والا کشرت سے فرمایا کرتے تھے کہ ..... مجھے نیکی کی توفیق اور حضرت سے اللہ علیہ اصلاح کاتعلق قائم ہونے میں اہلیہ کا بہت زیادہ وخل ہے ..... حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کرنے میں ڈاڑھی کا رکھنا ضروری تھا ..... نیا نیا نکاح ہوا تھا ..... میری عمر بھی اہلیہ کی عمر سے پچھے ذائد تھی .... میں نے اس سے ذکر کیا کہ .... اجازت دوتو ڈاڑھی رکھاوں ؟ کہنے لگی یہ تو بتا کیں .... کہ ڈاڑھی رکھنا ثواب کا کام ہے .... یانہ؟ میں نے کہا تواب کا کام ہے .... تو کہنے گئی مجھے ڈاڑھی منڈے اچھے نہیں گئے .... آپ ضرور ڈاڑھی رکھیں .... اس اور اصلاحی تعلق کار استہل ہوگیا .... بسجان اللہ اجان رحمۃ اللہ علیما کا بھی بچین ہی سے نیکی کی طرف کتنا میلان تھا .... بیدائش ولی تھیں ۔ علیما کا بھی بچین ہی سے نیکی کی طرف کتنا میلان تھا .... بیدائش ولی تھیں ۔

فرمایا کہ میری اہلیہ الیی ہیں کہ ..... جب بھی مجھے دیکھتی ہیں کہ ..... ذکر سے پچھے غفلت ہے تو ..... ذکر کرتے کرتے میرے پاس سے گزرتی ہیں .....اوراپی شہیج میرے چہرے کے سامنے یا کندھے وغیرہ سے لگا کراشارہ کرتی ہیں .....کہ ذکر کرو....سبحان اللہ میاں بیوی کیسے ولی کامل تھے۔

حضرت والا باربارفر ما یا کرتے ہتھے کہ .....اہلیہ کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مسلاح کاتعلق قائم کرنے کی وجہ ہے ..... مجھے بہت ہی راحت اور آسانی کی زندگی نصیب ہوئی .....حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہلیہ کوایک خط کے جواب میں یہ تحریر فر مادیا ..... ' خواہ علمی مجھویات مجھو یات مجھو ۔...اقر ارکر کے شوہر ہے بوچھ لیا کروکہ .....غلطی ہے یا بہیں .....اگر وہ علمی ہتلا ویں تو عذر کرلیا کرو'۔

خوش طبعی سے حضرت والا فرماتے ہتھے کہ .....میرے ہاتھ میں تو چھومنتر آگیا..... جب بھی اہلیہ کو تنبیہ کرنی ہوتی ناراض ہوکر بیٹے جاتا کہ .....حضرت کاارشاد یادکرو....فلطی کا اقرار کرواور معذرت کرووہ فورا ایسا ہی کرلیتی ہیں ..... میں معاف کردیتا ہوں .....ادرصلح صفائی ہوجاتی ہے ....بہان اللہ! ایسی ہی یا کیزہ زندگی کا نام حیا قاطیبہہے۔ احتراس زمانہ میں خیرالمدارس میں پڑھتا تھا....حضرت والانے اصرار فرما کراحقر کو کھانا ....احقر کھے برکت حاصل کرنے کیلئے کھے پیٹو ہونے کی وجہ سے کھے سالن کے لذیذ ہونے کی وجدے وہ سارا سالن بی کھا گیا .... تو جلدی سے حضرت نے دیسی شکر غالباً تھی میں ملی ہوئی .... جو ہمارے علاقوں میں سالن کے طور پر استعمال ہوتی ہے .... ہے آئے اسوقت احقر سمجما كداحقرنے سارا سالن مى ختم كرديا .... شايد ابھى كھريس كى نے كھانا كھانا ہو .... ببرحال حضرت والا کی عجیب مہمان نوازی ظاہر ہوئی .....گھر کا سارہ یکا ہواسالن احقر کو کھلا دیا۔

ایک دفعه ایک حادثه میں احقر کا پجھ نقصان ہوگیا ..... تو خط کے جواب میں پیشع تر حریفر مایل بفصلش کشاید درے دیگرے خدا گر بحکمت بیندو درے يشعراحقركے سينے من ايسا كر كيا كه ..... برمصيبت اور تكليف مي فورأ بيشعريا و آجاتا ہے ....اور انتہائی سکون نصیب ہوجاتا ہے ....مصائب میں کثرت سے حضرت والاسے سنا كتن تعالى ك عاكم اور حكيم مونے ك مراقب عقلى فم دور موجاتا بـ اور طبعى فم ك دور ہونے کی کوئی تدبیر ہیں .... وقت گزرنے سے آہسہ آہسددور ہوجا تا ہے۔ (فوض الاکابر) صوفی محمد اسلم صاحب (بها وتنكر) اين رساله "انوارمرشد" ميس لكهت بين:

احقر نا كاره حضرت والاكي دوصفات ہے اس قدر متاثر ہوا ہے كه .....جن كا ذكر احقر لکھتاضروری خیال کرتا ہے .... پہلی صفت تواضع اور انکساری ....حضرت والا اینے کومٹائے ہوئے تھے ....احقر نا کارہ کوئی وفعہ کھر میں مہمان بننے کا شرف حاصل ہوا....رات کواحقر کے ماس لوٹامسلی خودر کھ دیتے .....اورساتھ ایک بڑی بالٹی مانی کی بھی رکھ دیتے کہ.....اگر رات کونسل کی حاجت ہوتو کوئی پریشانی نہ ہو .....اگراحقر خود کہتا کہ حضرت والا مجھے تہجد کے وقت جگادینا.....جواحقر ٹائم بتا تا ای ٹائم پر آ کر جگادیے .....اگراحقر نہ کہتا تو پھر نہ جگاتے ....حضرت والا كابيا كثرمعمول تفاكه مج كوسب سے پہلے بيات بوجھتے كدرات كوكوكى تكليف تونهيس مونى ..... نيند آگئى تقى ..... احقر عرض كرتا' بإل حضرت! كونى تكليف نهيس ہوئی.....آرام سے سویا تھا' پھر سکرا پڑتے .....اگراحقر کہتا کہ حضرت میں تو رات کو سجد میں ر بہوں گا .....فرماتے اچھا ہاں انتظام کرادوں گا .....عشاء کے وقت خادم مسجد کو بلاتے اور فرماتے .....ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رات کو گری بہت تھی .....دھزت والانے فرمایا اگر اللہ بیٹھک بیں سونا چاہوتو یہاں پر سوجاؤ .....اگر مجد بیں سونا ہے تواس کی بھی میری طرف سے اجازت ہے .....احقر نے عرض کیا مطرت ہی! بیں معجد بیں سوجاؤں گا .....فرمایا 'گری گئے تو بیکھا چلا لین ..... کو تکہ مجد کی تمام بیکی کا بیل جارے ایک خان صاحب اوا کرتے ہیں .....مجد کے چندے سے اوا نہیں کیا جاتا ..... انہوں نے میرے مہمانوں کو بھی پیکھا چلانے کی اجازت دے دکھی ہے ۔۔۔۔ ایک مرتب احقر سے فرمایا 'ہرمہمان سے ایک جیسا برتاؤ نہیں کیا جاسکا ..... بعض میرے پاس ایسے مہمان آتے ہیں ..... جن سے خصوصی تعلق ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ بھی مہمانوں سے خصوصی تعلق اوران کے مراتب کے اعتبار سے برتاؤ کیا کرتے تھے ..... ہرمہمان سے ایک جیسا سلوک اور برتاؤ نہیں ہوسکا۔

تحريك خلافت مين حضرت تقانوي كامسلك حق

الم مغزالی نے لکھا ہے کہ .....دل میں اس قدرتو اضع کا پیدا ہونا ضروری ہے کہ .....اپ کواس قدر حقیر جانے کہ .... میلے کچیلے کپڑوں والا .... جس کے کپڑوں میں سے بدیوآ رہی ہو ....اس کے ساتھ عقلی طور پر .... معانقہ کرنے کودل میں عار محسوس نہ کر ہے .... یعنی ب ساختہ طور پراس کے سینہ کے ساتھ چیلئے کودل جا ہے کہ .... میں آواس سے بھی حقیر ہوں۔

بناوتى تواضع

آج كل لوك ايخ آپ كونالائق .....خبيث ..... آواره وغيره ..... ايسے خطاب تواضع

جمّانے کیلئے کہتے ہیں .....اگر کوئی کہددے ہاں! واقعی جناب .....آپ نالائق ہیں مسلم اللہ ہیں۔ پھرد کھنا کہاس کےخلاف کتنی دل میںغم وغصہ کی لہردوڑتی ہے۔

آخرت کاغم تمام غموں کونگل جاتا ہے

### اختياري غيراختياري كافرق

#### تفذريكابهانه

شریعت پرنہ چلنے کیلئے تقدیر کوآٹر بنایا جاتا ہے .... کہتے ہیں کہ اگر تقدیر میں ہے جنت تو مل جائے گی ..... دوزخ مقدر میں ہوگا تو دوزخ ہی ملے گا ..... اعمال سے کیا ہوتا ہے؟ ..... بیشیطانی چال ہے.....اگراتنا ہی تقدیر پر بھروسہ ہے.....تو دنیاوی امور میں تقدیر کہا گیا جاتی ہے..... وہاں ہور میں تقدیر کہا گیا جاتی ہے.... جتنارزق مقدر میں ہے اتنا ہی ماتا ہے.... دن رات کمانے کی کیوں کوشش کی جاتی ہے.... خود بخو وہل جائے گا..... وہاں تو سب سے پہلے تقدیر کے منکر بن جاتے ہو.... ای طرح اگر کسی کی آ تھے میں در دبور ہا ہو.... اور شہر میں ماہر ڈاکٹر بھی موجود ہو.... کیا وہ یہ خیال کرے گا کہ یہ در دنقد پر میں لکھا ہے.... ہونے دو میں بالہ بھاگا ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے گا.... تقدیر پر بھروسہ بیس کرے گا.... تقدیر کا یہ مقدنہ بیس کر ہاتھ دھرے بیٹے رہو.... کوشش اختیاری اعمال میں پوری کرو.... بھے رہو دیں کوشش اختیاری اعمال میں پوری کرو.... بھے مرمعاملہ اللہ کے میر دکردو۔

## توكل كى شرعى حقيقت

توکل اس کونہیں کہتے کہ ۔۔۔۔۔ ہاتھ پاؤں جوڑ کر بیٹھے رہو۔۔۔۔دعفرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیت المال کا اونٹ مم ہوگیا۔۔۔۔۔ آپ کی تلاش میں دو پہر کے وقت نکلے۔۔۔۔۔اوراس کو تلاش کر کے دم لیا۔۔۔۔ مقصد واقعہ یہ ہے کہ انسان ۔۔۔۔۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے ۔۔۔۔۔ کوشش کرنے کے بعد پھر خدا پر بھروسہ کرے۔۔۔۔۔ جیسے زمیندار زمین میں بال چلاتا ہے ۔۔۔۔۔ نیج ڈالنا ہے۔۔۔۔۔ نیج ڈالنا ہے۔۔۔۔۔ نیج ڈالنا ہے۔۔۔۔۔ نیج ڈالنا ہے۔۔۔۔۔ بیٹمام کوشش کے بعد پھر خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔

پودے کا نکالنا ۔۔۔۔فصل کا پکنا ۔۔۔۔ پھل وغیرہ کا آنا ۔۔۔۔ یہ کسان کے اختیار میں نہیں ۔۔۔۔ بیکام تو اللہ پاک کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ کیکن تدبیراورکوشش کرنے کے باوجود بھی توکل خدابی پرہو۔۔۔۔اس کا نام ہے توکل ۔۔

## مومن کواصل راحت جنت میں

ایک شخص حضرت والا کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا ۔۔۔۔۔ دعا کی درخواست کی ۔۔۔۔۔ حضرت والا نے اس کیلئے دعا فر مائی ۔۔۔۔۔ ارشاد فر مایا کیا آپ ملازم جیں؟ ۔۔۔۔۔اس کی آٹھوں ہے آنسوآ سے ۔۔۔۔۔ معلوم ہوتا تھا کہوہ بے چارہ مالی مشکلات میں پریشان ہے ۔۔۔۔۔ اس کے بعد حضرت والا نے احتر سے مخاطب ہوکر فر مایا کہ ۔۔۔۔۔ دنیا میں انسان کونہیں ملتا ۔۔۔۔۔

یادگار کہاتین کوئی کتنا ہی امیر بن جائے .....کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ضرور ہے....مومن کوراحظ العلیم المسلم الم آرام توجنت میں ملےگا ..... بیہ جارے بھی کسی مالی مشکلات میں پریشان ہیں۔ قلب كوذ كرالله كيلئة فارغ ركھنے كى كوشش

حضرت تفانویؓ ہے۔ناہے کہ....میں قلب کواللہ کے ذکر کیلئے فارغ رکھنے کی کوشش كرتا ہوں..... كيونكه قلب فارغ ہوگا تو ..... بھى نەتجى ذكركى توفيق ہوہى جائے گى..... جیسے برتن کہ اگر وہ پہلے ہی سے پر ہو ....اور شے اس میں کیسے داخل ہوگی! ....اس لئے حضرت تھانوی کوئی کام شروع کرتے تو .....جلد ہی اس کو پورا کر کے فارغ ہونے کی کوشش فرماتے تھے....کوئی کتاب تصنیف کی جاتی تو ....بعض دفعہ اس کو کمل کرنے کیلئے .... ساری ساری رات لکھتے ہی رہتے ....فرمایا جو کام کیا جائے ....اس کو توجہ اور استفامت کے ساتھ کیا جائے .....کام اس وقت تک نہیں ہوتا ..... جب تک کداس کام کے پیچھے نہ پڑا جائے .....تفسیر بیان القرآن کے متعلق دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ! جب تک بیکمل نہ ہو..... مجھے بیار نہ کریں ....اس لئے تغییر بیان القرآن لکھنے کے دوران آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئی....نیکن جب بیکمل ہوئی....اس کے بعد پچھدن بیارر ہے۔

## ايصال ثواب اوردعا كي اہميت

احقرنے سوال کیا کہ حضرت والا!.....والدین کا انقال ہوجائے اورخواب میں اگر پنة چلے كە.....وە عذاب ميں مبتلا ہيں تو كيا كرنا جا ہے؟.....فر مايا ان كيليّے ايصال تواب کریں .....ان کیلئے عذاب الہی ہے رہائی کی دعا مائٹیں ....مسلم والدین کیلئے ان کے مرنے کے بعد ثواب کرنے .....اور ان کیلئے دعا استغفار کرنے سے .....اللہ یاک نجات عطا فر ما و بیتے ہیں .....کنی واقعات ایسے ہیں کہ .....کوئی بزرگ قبرستان ے گزرے ..... دیکھا کہ ان کوعذاب ہور ہاہے ..... تو انہوں نے ان کیلئے تو بہ استعفار کی .....درود شریف بھیجا....اللہ یاک نے ان کی رہائی فرمادی .....ایصال ثواب کیلئے کسی تاریخ کاتعین کرنا نا جا ئز ہے۔

### وقت كوغنيمت جانو

مومن کی کوئی چیز رائیگاں نہیں

مومن کی کوئی چیز دائیگال نہیں جاتی .....جی کداگر کوئی چیز چراہی لے جائے .....اس
کا بھی اجر ملتا ہے .....کوئی چیز گم ہوجائے تو .....اس کا بھی اجر ملتا ہے ..... بہاں تک اگر
داستے میں چلتے ہوئے کا نٹا لگ جائے .....تو اس پر بھی مومن کو اجر ملتا ہے ..... و حدیث
شریف میں تو یہاں تک آتا ہے .....اگر چلتے ہوئے داستے میں کوئی کا نٹا پڑا ہے ..... و حدیا
پڑا ہے .....اس کو اس نیبت سے ہٹا دیا کہ .....کی کو تکلیف ندو ہاس پر بھی اجر ملتا ہے .....تو بیاری بھی
مومن کیلئے گنا ہوں کا کفارہ اور اجر و تو اب کا باعث ہوتی ہے ....مصیبت اور غم کا بھی .....
مومن کیلئے گنا ہوں کا کفارہ اور اجر و تو اب کا باعث ہوتی ہے .....مصیبت اور غم کا بھی .....
کی بلندی کی خاطر ان کوئی بیاری یاغم میں جبتا کیا جا تا ہے۔
کی بلندی کی خاطر ان کوئی بیاری یاغم میں جبتا کے .....بعض کو درجات

ای طرح بیزندگی ہے۔۔۔۔کہ یہ بھی خواب کی مانند ہے۔۔۔۔۔اگراس دنیا بیس شریعت پر چلا۔۔۔۔گواس کو تکالیف بھی آتی رہیں۔۔۔۔لیکن جب وہ آخرت میں پہنچے گا۔۔۔۔۔تو اس کی بیے زندگی خواب کی مانندنظر آئے گی۔۔۔۔ دنیا کی تکالیف ایسی معلوم ہوگی۔۔۔۔جیسے اس کوکسی نے خواب میں تکلیف پہنچائی ہو۔

امام مالک کو مدینه میں خواب آتا ہے کہ ..... جعنوراکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں .....آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظریف فرما ہیں .....آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کا پنجہ دکھایا ..... بیدار ہوئے تو پریٹان ہیں کہ .....آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الگلیوں سے کیا مراد ہے؟ .....ابن سیرین کوخواب کی تعبیر بتلانے میں بڑی مہارت تھی .....انہوں نے بتلایا اس سے مراد یہ ہے ۔...کہ یا نے چیزوں کاعلم اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانیا .....

قرآن مجید کی ایک آیت میں ان یا نج چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے .....پس غیراختیاری امرامور ً كدرينيس مونا حاجة ....اضاف خواج عزيز الحن فرمات بين:

لگارہ ای میں جو ہے اختیاری نہ پڑ امر غیر اختیاری کے پیچھے نہ آ دھی کو بھی چھوڑ ساری کے پیچھیے

عبادت کئے جا مرہ کو نہ آئے

## وقت کی قدر کریں

فارغ نہیں رہنا جاہے ..... جوخص فارغ رہتا ہے ..... شیطان اس کو کمراہ کرنے کا زیاده موقع فراہم کرتا ہے .....وین کا کام ندہوتو کسی دنیاوی کام میں مشغول رہے ....ایے وقت کی قدر کرے ....مرنے کے بعد جووفت فضولیات میں گزرااس پر صرت ہوگی۔

### مسلمان كادوزخ ميں جانا

میں نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ ہے سنا کہ .....اگرمسلمان دوزخ میں بھی جائے گا . تواس کواتن در دناک سرزانہیں ملے گی ..... جنتنی کا فرکو ملے گی۔

## يل صراط يرسے گزرنا

یل صراط پر ہے مسلمان بھی گز ریں سے .....اور منافق بھی ....کین کا فرنہیں گز ریں عے ..... كونكه وہ توسيد هے .... بغير حساب كتاب كے دوزخ ميں جائيں مے .... منافق اس واسطے گزریں سے .....ان ہے دنیا میں مسلمانوں جبیباسلوک کیا جاتا تھا.....کین وہ کٹ کر دوزخ میں گرے پڑیں گے .....اورمون سیجے سلامت یاراتر جا ئیں گے....اس کے تو حدیث شریف میں وعافر مائی گئی ہے ۔۔۔۔کہ " ربنا المعم لنا نود نا الریا اللہ میرے لے نورآ مے چھے کردے ....دائیں بائیں کردے)

## شريعت اوريل صراط

میں نے حضرت تھانویؒ ہے۔ ساہے کہ .... شریعت پر چلنا بھی گویا بل صراط پر چلنا ہے۔۔۔۔۔ حکمت اس کی یہ ہے کہ۔۔۔۔۔اسلامی اصولوں پر چلنا حداعتدال سے تجاوز نہ کرنا ۔۔۔۔۔ ا فراط وتفریط میں مبتلا نہ ہونا ..... بیہ بردامشکل کام ہے .... بیدوی محض کرسکتا ہے .... ے دل میں خوف خدااور خداتعالیٰ کی عظمت ہوگی۔

## حضرت تقانوي رحمه اللدمين تواضع

حضرت تھانوی رحمہ اللہ میں تواضع کا بیاعالم تھا .....کیگل ہے گز ررہے ہیں .....ساتھ خادم بھی ہیں ..... بھنگی سڑک صاف کررہاہے....ایک خادم نے آھے بڑھ کر ....رو کنا جاہا کہ ذرائھبر جائیں .....حضرت والانے فرمایا....مت روکو! وہ اپنی ڈیوٹی دےرہاہے....ہم اس كے كام ميں خلل اندازى نبيس كرنا جا بيتے ....اس كوا بنا كام سرانجام دينے دو۔

### صفائي معاملات

حفرت تفانوی رحم الله .... وظائف کی نبست صفائی معاملات کی بہت تاکید کرتے تھے مغائی معاملات کی اس قدرتا کیدفر ماتے تھے کہ ....ہم سے بھی نہیں پوچھاتھا کہ ....کتنے وظائف ر معتے ہو ..... بلکہ بیفر ماتے کہتمہارا معاملہ شریعت کے مطابق ہے .... تمہاری وجہ سے کسی کوشرعاً تكليف أونبين موتى .... يعنى تهارى زبان وماته .... يسكسى كوناجائز تكليف أونبيس ينتجي \_

## اولا د کی تربیت

ا یک محض حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا کہ .....میرا بیٹا بڑا نا فرمان ہے.... بات نہیں مانتا .....اوباش لوگوں کے ساتھ اس کی دوئتی ہے ....اب میں اس کوعات کرے کھرے نكال دينا جا بهتا جون ..... حضور والامشوره وي ..... حضرت والان فرمايا كه .... جمهارا بيثارات كوكمرا جاتاب؟ ال نے كہائى بال! آب نے فرمايا ..... كمراس كوكمرے نه تكالو ..... كيونك محمرے نکالنے سے تووہ زیادہ مجڑ جائے گا ....اب رات کوتو کھر آ جاتا ہے ....رات کے گناہ ے بچار ہتا ہے ..... پھررات دن او باش لوگوں میں رہ کر ..... اور زیادہ برائی میں جتلا ہوگا۔ اولادی مثال انگلی کی طرح ہے .....کدا کر کل جائے کا نے تو تکلیف .....نه کا نے تو پھر بھی تکلیف .....اولا و جب جوان ہوجائے .....تو حکمت عملی اور صبر وحکل ہے....ان کو ر راہ راست برلانے کی کوشش کرتارہے۔

## بدنظری ہے بچنااختیاری ہے

نظری حفاظت کوتفوی میں خاص دخل ہے ۔۔۔۔ بعض لوگ یہ جی برنظری ہے بجا بہت مشکل ہے ۔۔۔۔۔ انسان کواختیاری اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے۔۔۔۔۔ اگریہ خیراختیاری اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے۔۔۔۔۔ اگریہ غیراختیاری بات تھی ۔۔۔۔۔ نو شریعت میں کیوں تھم دیا گیا ہے کہ ۔۔۔۔۔ آئک میں بھی زنا کرتی ہیں ۔۔۔۔ بغیر خوم عورتوں ۔۔۔۔۔ یا امر دوسین اڑکوں کوشہوائی نظر سے دیکھنا۔۔۔۔۔۔ یہ آئکھوں کا زنا ہے۔
میری غیر محرم عورتوں ۔۔۔۔ یا امر دوسین اڑکوں کوشہوائی نظر سے دیکھنا۔۔۔۔۔۔ یہ خضور اکرم سلی شریعت نے پہلی نظر جواجا تک پڑ جائے ۔۔۔۔۔ اس کو معاف کیا ہے۔۔۔۔۔ حضور اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھم فر مایا تھا کہ ۔۔۔۔۔ اے بی نظر جواجا تک پڑ جائے ۔۔۔۔۔ وہ معاف ہے۔۔۔۔۔ اگر دوسری ڈائی ٹی تو اس پر پکڑ ہے۔۔ جائے ۔۔۔۔۔ وہ معاف ہے۔۔۔۔ اگر دوسری ڈائی ٹی تو اس پر پکڑ ہے۔

حضرت تقانوی رحمہ الله ..... میں نے خود سنا کہ .....انسان اگر زنا کرنے کیلئے عورت کی چھاتی پربھی سوار ہوجائے .....اس اور عورت اس کے پورے قابو میں آجائے .....اس وقت بھی وقت بھی بچنا اختیاری امر ہے .....اس وقت بھی انسان مجبور نہیں ہوجا تا .....اس وقت بھی بچنا اختیار میں ہوتا ہے۔

بس ول میں خدا کی مجت اور عظمت نہیں ہے .... اس کئے شریعت کے آسان حکموں پر بھی چلنا ہمیں مشکل نظر آتا ہے .... اگر کوئی حض کی نامحرم حسین عورت کوشہوائی نظر سے محور دہا ہو .... نو پھر بھی کیا اس کو ایس حالت میں اس کے باپ کو پید چل جائے .... نو پھر بھی کیا اس کو ایس حالت میں محور تارہے گا؟ .... بلکہ وہاں سے بھا گئے کی کوشش کرے گا .... کہیں اس کے باپ کومیری اس حرکت کا پید چل جائے .... کیا اس بڑے حاکم اللہ جل شانہ کا ول میں ڈرنیس ہے کہ وہ ہمیں و کھی رہا ہے .... کرا ہے ۔... اگر ہم اند جبری کو گھڑی میں بھی کوئی برا کام کریں .... تو اس کو بھی و کھے ہیں۔ یہاں تک کہ پھر کا باریک کیٹر اجب چلنا ہے .... اس کی آ واز بھی سنتے ہیں اور د کھتے ہیں۔

## دنیا کی محبت کی دو تشمیس

دنیا کی محبت کی دونتمیں ہیں .....ایک محمود ہے اور ایک فرموم ہے .....محمود محبت تو یہ ہے کہ ..... جب انسان ہے کہ .....دنیا بھی کمائے .....اور اس میں شرعی حدود سے تجاوز نہ کر ہے ..... جب انسان

شری حدود تجاوز کرتا ہے .....حلال حرام کی کچھے پرواہ نہیں کرتا .....ون رات دنیا تی کے کھانے کی گئے۔ کمانے کی فکر ہے .....تو بیرمجت ندموم ہے۔ حدیث شریف میں ندموم محبت کے متعلق ارشاد ہے کہ .....دنیا کی محبت تمام گنا ہوں کی جڑہے۔

دنیا کی فرموم محبت کو کم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ .....دل میں خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت دل پیدا کی جائے .... یہ کثر بزرگوں کی جو تیاں سید می کرنے ہی سے دولت نصیب ہوتی ہے .... مرف کتابیں پڑھنے ہی سے اس دولت کا حاصل ہونا بہت مشکل ہے .... جب یہ دولت حاصل ہونا بہت مشکل ہے .... جب یہ دولت حاصل ہوجا تا ہے۔(انوارمرشد)

## ايك ايمان افروز عجيب واقعه

تحكيم الامت مجد دالملب حضرت مولاتا اشرف على تعانوى رحمه الله ..... نے اینے دور میں تقریر و تحریر کے ذریعے ....عوام وخواص کی اصلاح کا جوتجد بدی کارنامہ سرانجام دیا..... اس کی برکات آج بھی برمعی اور دیکھی جاسکتی ہیں .....آب سے تجدیدی کارناموں میں جہاں آب نے ہزارے زائد مختلف علمی واصلاحی کتب تالیف فرمائیں .....وہاں آپ نے زندگی کے ہرشعبے سے مسلک افراد ..... میں سے خلفا وکی ایک پوری جماعت تیار کی ..... جن میں صرف علاء بی نہیں بلکہ وکیل۔انجینئر۔ڈاکٹر۔زمیندار۔ٹیچر.....امیرغریب ہرتتم ك افراد ..... نے اصلاح كے بعدائے حلقہ بس .... تعليمات حكيم الامت كافيغان جارى فرمایا.....اوراین عملی زندگی میں تعویٰ اورا تباع سنت کی ایسی روشن مثالیں قائم کیں کہ..... انسان بےافتیار کہ افعتا ہے کہ .....وہ دریا کیسا ہوگا جس کے بیقطرے سمندر ہیں۔ تحکیم الامت رحمه الله برتفوی .....اخلاص اورحفوق کی اوالیکی میں ایسی پختگی تنمی که .....خاص علاء کی نظر بھی وہاں تک پہنچی مشکل ہے .....حضرت کے ایام مرض میں ایک صاحب نے پچھرقم کامنی آرڈرکیا اور لکھا کہ ....میں اس رقم کا آپ کو مالک بتارہا ہوں جہال جا ہیں خرج کردیں .....حضرت نے ای کوین پرتحربر فرمادیا کہ..... آپ ایک طرف مجھے مالک بنارہے ہیں .....اور دوہری طرف وکیل بھی بنارہے ہیں .....جبکہ شرعاً مالک اور

وكيل مين فرق موتاب ....لبذا آپ كى رقم وايس كى جارى ب\_

ایک سفریس روائل سے پہلے ایک صاحب نے 60روپے دے ....اورعرض کیا کہ یہ آپ كے سفرى تيارى كيليئے ہيں ....حضرت نے فرمايا كەالحمد للد سفرى تيارى كمل ہو چكى ب .....لہذا آپ واپس رکھ لیں ..... وہ صاحب بھی مزاج سے واقف تھے.....انہوں نے اس وقت رکھ لئے اور بعد میں یہ کہہ کر 70 رویے دیدئے کہ ..... بدآ پ کے لئے ہریہ ہیں ..... حضرت نے قبول فر مالئے اور حاضرین مجلس سے فر مایا کہ .....اگر میں پہلے رکھ لیتا توضیح نہ ہوتا ....سچائی کی برکت سے اللہ نے اس پردس رویے کا نفع لگا کر مجھے دیدیا ہے ....قدم قدم پرشریعت کی پاسداری کا به وصف ....آب کے خلفاء اور متعلقین میں بھی نمایاں رہا ..... ذیل میں حضرت حکیم الامت تھا نوی رحمہ اللہ ..... کے خلیفہ ارشد حضرت الحاج محمر شریف صاحب رحمه الله .....کی زندگی کا ایک واقعه دیا جاتا ہے جو ہمارے پیر بھائی محترم الحاج ظفرالله صاحب (پیثاور)نے تحریر فرمایا ہے....احقر مرتب عرض کرتا ہے....کہ اللہ كے فضل سے بندہ كو حضرت كى خدمت ميں .....تقريباً 10 سال قريب رہنے كا موقع ملا ..... السے ایمان افروز بیسیوں واقعات دیکھنے میں آئے .... جن میں سے ایک واقعہ رہمی ہے۔ محترم الحاج ظفر الله صاحب لكهة بين كه .....عرصه درازتك (بنده ظفر الله) كبتار با كه حضرت! ميراجى جابتا ہے .....كة ب كے ليے ايتر كنديشن لكادول ..... ناظرين مير بـ الفاظ ذبهن تشين ركھئے گا ..... كه ايئر كنڈيشن (لگادوں) عرصه يانچ سال تك ميں حضرت کو کہتار ہا .....حضرت نے ہمیشہ پیچر برفر مایا۔

ظفرالله!..الحمد بله ميراگزاره بهترين مور باہے....اطمينان رکھيں۔

ایک بارشد بدگرمیوں میں میں نے اپنااےی بند کردیا .....اور بغرض نا زحضرت والا کو تخریکیا کہ .....اگر حضرت والا اے تی نہیں آگوا کیں گے .....تو میں بھی آج سے اے تی میں لیٹنا چھوڑ رہا ہوں .....اور میں نے اے تی بند کر دیا .....حضرت والا کا سرفراز نامه آیا، تو یہ تھا۔ نظفر اللہ الیبانہ کریں .....اپناا ہے تی کھول دیں ....اوراطمینان رکھیں میں بڑی راحت و آرام میں ہوں ....میں نے بھر کہنے و آرام میں ہوں ....میں نے بھر کہنے و آرام میں ہوں ....میں نے بھر کہنے

کاارادہ کیا بی تھا کہ ....حضرت کاوالا نامہ آیا جو کہ خودتح ریفر مایا تھا ....والا نامہ بڑی بے تعلیم کی سے کھولاتو یہ کھواتو یہ اورگھر کا مکمل پنتہ .....مکان نمبر 709 نواں شہر ملتان تحریر تھا .... چونکہ ہمارا کاروبار ہی الیکٹرا تک فرت کے اے تی کا تھا .... فوراً میں نے کرا چی کمپنی کوفون کیا کہ اس سیتے پر 1-1/2 ٹن شارپ جایان اسمبل اے تی بک کردیں .... اور حضرت والا کے ہاں لگا دیا گیا۔۔

اے کی لگنے کے تین چار ماہ بعد ملتان قدمہوی کے لیے حاضر ہوا .....حضرت والا کے ایک خادم سے میں نے پوچھا کہ ایئر کنڈیشن کیے لگا...فر مانے لگے چلوفراغت ہوگاتو پھر تفصیل عرض کروں گا.... مجھے تو دراصل تشویش بیتی کہ عرصہ پانچ سال سے بار بارخصوصاً گرمیوں میں لکھتا رہا .....کہ حضرت میراجی چاہتا ہے آ ب کے کمرے میں ایئر کنڈیشن لگوادوں .....اور حضرت والا نے ہمیشہ بہی لکھا کہ .....ظفر اللہ!...الحمد للہ خوب گزارہ ہور ہا ہے ۔ ۔....طفر اللہ!...الحمد للہ خوب گزارہ ہور ہا ہے ۔ ۔....طفر اللہ!...الحمد للہ خوب گزارہ ہور ہا ہے ۔ ۔۔۔۔۔اطمینان رکھیں مجھے ہر طرح راحت و سکون ہے .... یا یہ تحریر فر ماتے مجھے آ پ کی محبت کاحق ادائیس ہوسکتا۔

 اب اصل بات سنے جوسنانا چاہتا ہوں .....میر ہے سابقہ جملوں پر ( کہ میں ہیں ہے۔

یک کلفتا رہا کہ حضرت! .....میرا بی چاہتا ہے کہ آپ کے کمر ہے میں اے ک لگوادوں)

اے ک لگنے کے دوسال بعد .....میر ہے حضرت والا اللہ کو پیار ہے ہو گئے ..... میں بھی ملتان حاضر ہوا .....حضرت والا اللہ کو بیار ہے ہو گئے ..... میں بھی ملتان حاضر ہوا .... حضرت والا کے برخور دار محتر مظریف بھائی نے فر مایا ..... بھائی نظر اللہ! ای جان آپ کو بلار بی ہیں ..... میں فوراً حاضر ہوا پر دے میں درواز ہے کے پیچھے میں ..... میں نے سلام پیش کیا ..... محر والوں کی خبر بہت معلوم کی پھر فر مانے لگیس ..... آپ کے لیے حضرت کی ایک وصیت ہے .... وہ آپ کو دینا چاہتی ہوں اور کا غذ کا لفا فہ درواز ہے ہے باہر کیا اور فر مانے لگیں ..... برخولو مارک حضرت کی باہر کیا اور فر مانے لگیں ..... کہ شاید وہ خطوط مبارک حضرت کی بوں میں ہوں میں عدد خطوط مبارک حضرت کیم ہوں گئیں .... جو حضرت والا نے بچھے فر مایا تھا ..... کہ دس عدد خطوط مبارک حضرت کیم کی وہ دے دیے الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے میری وفات کے بعد ..... آپ کو دے دیے جائیں گئیں .... حضرت نے اور پڑھتے ہی میرے ہوش ٹھکانے نہ در ہے .... میری چینیں خاس کیک کیک .... افعافہ کو کے یہ کھورت نے بیکھا تھا:

چونکہ ظفر اللہ نے ہمیشہ مجھے یہ لکھا ۔۔۔۔۔کہ میراجی چاہتا ہے۔۔۔۔کہ آپ کے کمرے میں ایئر کنڈیشن لکوادوں ۔۔۔۔اس کی امانت لگی میں ایئر کنڈیشن لکوادوں ۔۔۔۔۔اس کی امانت لگی ہے۔۔۔۔۔میرے مرنے کے بعد کھروالوں کوئن نہیں پہنچا ۔۔۔۔کہ اس کواستعمال کریں ۔۔۔۔۔ظفر اللہ کوواپس کردیا جائے۔میرے خطکی فوٹو کالی وصیت نامے کیساتھ لگار کھی تھی۔۔

آخر میں نے اے ی واپس لے لیا .....اور دو بار وحفرت پیرانی صاحبہ کی خدمت میں انتہائی کیا جت کر کے ہدید کے طور پر دیدیا۔

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ حضرت الحاج محمہ شریف صاحب رحمہ اللہ کی صحبت سے بندہ کو جو ہا تیں حاصل ہوئیں .....ان میں دین و دنیا کی رہنمائی بھی ہے ....اور دین کافہم بھی ...اور بیر کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ نے لائن کیے جڑی رہے ....اس کا کیا طریقہ ہے ..... باتیں بزرگوں کی صحبت ہے جی نصیب ہوتی ہیں۔

شربیت حضرت والا کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی.....کہیں کسی مسئلہ پرتر دو ہوتا فورآ بہتنی زیور دیکھتے .....اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہوتا تو علماء سے رجوع فرماتے..... بلکہ اپنی سی علالت وضعف کے باوجود بنفس نفیس جامعہ خیر المدارس تشریف لے جاتے .....اورعلماء و مفتیان کرام ہے مسائل معلوم فرما کڑمل کرتے۔

ایک مرتبہ ایک صاحب عکم نے اپنی با پروہ اہلیہ کے بارے میں عرض کیا .....کہ حضرت ان کے سر پر ہاتھ پھیرویں .....آپ نے ناراضگی کے لیجے میں فرمایا .....کہ آپ عالم ہوکر یہ بات کہدرہے ہیں .....حالانکہ بیجائز نہیں۔

ایک فخص نے عرض کیا .....کہ حضرت میرے سر پر ہاتھ پھیر دیں .....تو آپ نے فرمایا .....اگراس سے تہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہے .....تولا وَ مِس ہاتھ پھیر دیتا ہوں۔

ایک دفعه آپ نے پین میں سابی ڈالی .....اسکے بعد پین چیک کرنے کیلئے کچھ کھا مجھے شوق ہوا .....کہ دیکھوں حضرت نے کیا لکھا ہے .... میں نے دیکھاتو جیران رہ گیا کہ حضرت نے لکھاتھا .....اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اللہ میرے متعلقین کومعاف فرما۔

سبحان الله! تسى لمحد بهمى آخرت من عفلت نه جوتى تقى ـ رحمة الله رحمة واسعه



# عارف ربانی حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمه الله

شیخ الاسلام مولا نامفتی محمد تقی عثانی مدخلہ کے قلم سے مختصر تعارف حضرت مولانا حاجی محمد شیر حضرت مولانا حاجی محمد شریف صاحب سلمان میں قیام پذیر تھے ۔۔۔۔۔ جامعہ خبر المداری کے سرپرست تھے ۔۔۔۔۔اور انتہائی سادگی کے ساتھ اپنے شیخ کے مسلک کے المداری اسلاح وارشادی خدمات انجام دے دے شھے۔۔۔۔۔۔مطابق اصلاح وارشادی خدمات انجام دے دے شھے۔

حضرت خود فرمایا کرتے تھے کہ ..... میں اپنے شخ حضرت کیم الامت قدس مرہ .....
کی مجسم کرامت ہوں کہ ..... انہوں نے مجھے کس ماحول سے نکال کرکہاں پہنچادیا۔
تقتیم ہند کے بعد حضرت حاجی صاحب .... نے ملتان کو اپنا وطن بنالیا تھا ..... اور حضرت کیے مالامت سے مجاز بیعت ہونے کے باوجود ..... آپ نے حضرت کے اکا برخلفاء مسد حضرت مولانا مفتی مجمد حسن صاحب ..... حضرت مولانا خیر محمد صاحب ..... اور احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفع صاحب قدس مرہم ..... سے نیاز مندانہ تعلق قائم رکھا اسد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفع صاحب قدس مرہم ..... سے نیاز مندانہ تعلق قائم رکھا اسد اور میسب حضرات آپ سے نہایت اکرام و محبت کا معاملہ فرماتے رہے ..... بہت سے طالبین نے آپ سے اصلاح و تربیت کا تعلق قائم کیا ..... اور اس تعلق کی برکت اور اثر سے طالبین نے آپ سے اصلاح و تربیت کا تعلق قائم کیا ..... اور اس تعلق کی برکت اور اثر سے سے ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا۔

آپ کی زندگی .....اس قدرساده اور متواضع تھی کہ .....کی کو گمان بھی نہ ہوسکتا تھا کہ یہ شیخ طریقت ہوں گے ..... ملتان کے مخدنوال شہر کے ایک قدیم طرز ..... کے ساده سے مکان میں مقیم تھے .... گھر پرکوئی خادم' نہ نوکر .... کوئی مہمان پہنچ جاتا تو اس کی خاطر و مدارات میں مضروری سارا کام کرتے .... بازار ہے کوئی چیز لانی ہوتی .... تو خود جاکر لاتے .... مہمان خواہ دیے اور عمر میں کتنا جھوٹا کیوں نہ ہو .... اس معمول میں فرق بیں آتا تھا۔

احقر ناکارہ پر .... حضرت حاجی صاحب کی بے پایاں شفقتیں .... حیط بیال جی نہیں آسکتیں .... جی ملتان حاضری ہوتی .... تو احقر کامعمول بیتھا کہ .... قیام گاہ جانے سے پہلے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا .... حضرت بھی آنے کی خبر سنتے تو مختظر رہجے تھے .... اور جب پہنچ جا تا تو مسرت کا ایسا اظہار فرماتے کہ .... احقر پانی پانی ہوجا تا .... بس حاضری میں تکلف اس بات پر ہوتا تھا کہ .... حضرت کی عادت معلوم تھی کہ .... وہ خود میز بانی کی فکر فرما کمیں کے .... ایک مرتبہ حاضر ہوا تو بڑی شفقت سے بیٹھک میں بٹھا کہ اندرتشریف لے کئے .... جب کچھ دیرگز رکئی .... تو دوسرے دروازے سے ہاتھ میں کر اندرتشریف لے کئے .... جب کچھ دیرگز رکئی .... تو دوسرے دروازے سے ہاتھ میں ... شریت کی بوتلیں لئے کیلئے خود بازار .... شریت کی بوتلیں لئے کیلئے خود بازار تشریف لے کئے تھے .... ایسے مواقع پر ہم خدام کی ندامت اور شرم کی انتہا نہ رہتی .... لیکن ان کوغایت ہوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے۔ ان کوغایت تواضع کی بنا پراحساس بھی نہ ہوتا کہ .... بیکوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے۔ ان کوغایت تواضع کی بنا پراحساس بھی نہ ہوتا کہ .... بیکوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے۔

احقر کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب قدس سرہ .....کی وفات کے موقع پراطراف عالم سے جوتعزیتی خطوط آئے .....ان کی تعداد شاید سینکڑوں سے متجاوز ہو .....ان میں طویل خطوط بھی متھا ورمختفر بھی ....لیکن ایسے خط محنے چنے متھے ....جنہیں پڑھ کرخاص تسلی ہوئی اور جواکٹریا در ہے ہیں ....ان میں سرفہرست حضرت حاجی صاحب کا مکتوب کرای تھا ....اور حضرت کے اوجوداس کے لفظ لفظ میں شفقت و محبت .....اور حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی تربیت کا خصوصی رنگ رجا ابسا ہے ....تحریر فرمایا:

كرى ومحترى جناب مولاناصاحب زيدمجركم

السلام علیم ورحمة الله علیه وبرکاته .....حضرت اقدی مفتی محمشفیع صاحب رحمة الله علیه کی خبر وفات نے ول مجروح کردیا .....اس ناکاره کے تو بہت بی برے محسن سے ....کسی پہلوقر ارئیس .....انا لله وانا الیه داجعون الله تعالی مرحوم کو اپنا قرب خاص عطا فرمادیں .....اور ہم سب کو صبر جمیل سے نوازیں ..... بیتاکاره دعا کی اور ایسال ثواب ان شاء الله کرتا رہے گا ..... نوازیں معلوم ہوا ہے کہ ....الله کے حاکم اور حکیم ہونے کا آپ بی حضرات سے تو معلوم ہوا ہے کہ ....الله کے حاکم اور حکیم ہونے کا

یہ خاص طور پر حاجی صاحب کے باصرار تھم کا بھیجے تھا کہ .....احقر نے اپنی نااہلی کے باوجود خیر المدارس ..... کی مجلس شور کی کی رکنیت ہے عذر نہیں کیا ..... اوراس کا نقذ فا کدہ احقر کو یہ پہنچا کہ اس کی بدولت بار بار ملتان حاضر ہونے .....اور حضرت کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ..... مجلس شور کی کے اجلاسات میں آپ اکثر خاموش رہتے ..... لیکن جب مدرے کے مسلک ومشرب کا سوال آتا ..... تو غیر متزلزل موقف کا اظہار فرماتے .... لیکن اس طرح کہ کسی کی ول شکنی نہ ہو .... وسرے معاملات میں .... احتر جیسے ادفی طالب علم کی بات بھی بلال چوں و چرا مان لیتے ۔

حضرت کی وصیت تھی کہ .....انہیں سنت کے مطابق جس شہر یا گاؤں میں انتقال ہوا ..... وہیں کے عام قبرستان میں وفن کیا جائے ..... اور شہر میں منتقل نہ کیا جائے ..... اور تد فین حتی الا مکان جلدی کی جائے ..... اور تد فین کیا کے انتظار میں تا خیر نہ کی جائے ..... اور تد فین کیلئے عام قبرستان سے الگ کوئی جگہ منتخب نہ کی جائے ..... چنا نچ جس روز وفات ہوئی .... ای دن رات ہی کوملتان ہی میں تد فین عمل میں آئی۔

احقرنے ایک مرتبہ ملاقات کے بعد رخصت کے وقت عرض کیا کہ ..... ' حضرت!
کوئی نفیجت فرمادیں' ..... حضرت نے ایک لمحہ تو قف کے بعد فرمایا ..... ' عمر کے لمحات کو غنیمت سمجھیں .... عمر کا یک ایک لمحہ بڑا گراں قدر ہے .... استانقدری سے بچا کمیں۔
ایک اور مرتبہ ای قتم کی درخواست پر فرمایا ..... دنیا کی بے ثباتی اور نا پائیداری کو بمیشہ پیش نظر رکھیں .... وظن اصلی یعنی آخرت کی فکر .... کو غالب رکھیں۔ دنیا سے ول لگانے کے بجائے .... وظن اصلی یعنی آخرت کی فکر .... کو غالب رکھیں۔ (نقوش رفتگاں)

# ایک مبارک مکتوب

میرے شیخ ومرشد حضرت الحاج محد شریف صاحب رحمہ الله کی خودنوشت سوائح جوادارہ نے پہلے

"میرے شیخ ومرشد حضرت الحاج محد شریف صاحب رحمہ الله کی خودنوشت سوائح جوادارہ نے پہلے

"موسوم ہے ملفوظات اشر فیہ" کے نام سے شائع کی تھی۔ اب بیہ کتاب "اصلاح ول" کے نام سے
موسوم ہے اس کا ایک نسخہ شہید اسلام حضرت مولا نامحہ یوسف لد هیانوی رحمہ الله کی خدمت میں

بھیجا۔ اس پر حضرت نے جو خط تحریر فرمایا وہ ہمارے لئے سرمایہ سعادت ہے۔ (مرتب)

کرم ومحتر م زیدت مکار ہم ۔السلام علیم ورحمۃ اللّٰہ برکا تہ۔ مزاج گرامی! کل آپ کا پیک موصول ہوا۔ دیکھ کر بڑا جی خوش ہوا۔ حضرت اقدس حکیم الامت قدس سرہ کےعلوم ومعارف کی اشاعت کا اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو خاص ذوق وشوق اورسلیقہ عطافر مایا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ اپنے نصل وعنایت سے شرف قبول نصیب فرمائے اور مثمر برکات وسعادت بنائے۔

مکتوبات اشرفید کا پہلا ایڈیشن میں نے پڑھاتھا۔ مگریہ نیا ایڈیشن آپ نے بہت دیدہ زیب شائع کیا ہے۔ کل عصر کے وقت کتابیں ملی تھیں شرعی وطبعی معمولات سے فراغت پراس کا مطالعہ شروع کیا اورختم کر کے سویا۔ حق تعالی شانہ حضرت اقدیں جاجی صاحب مدت فیوضہم کے علوم ومعارف اور فیوض و برکات میں چند در چندا ضافہ فرما ئیں اور ان کا سایہ عاطفت صحت وعافیت کے ساتھ دراز فرما ئیں۔ حضرت حکیم الامت قدیس سرہ کے ان جواہر کو منظر عام پر لا کر انہوں نے بہت بڑا احسان فرما یا اور حضرت کے مصاف قدیس سرہ کے ان جواہر کو منظر عام پر لا کر انہوں نے بہت بڑا احسان فرما یا اور حضرت کے وصال کے بعد دوسرے مشائخ سے ربط وتعلق کی روئیداد بھی بڑی بھیرت افروز اور سبق آموز قلمبند فرمائی ہے۔ حق تعالی شانہ مجھا لیے نابکاروں کو بھی اپنے مخلص بندوں سے محبت وتعلق کا کوئی شمہ نصیب فرمادیں تو ان کے تسی سے کیا بعید ہے۔ حضرت مدظلہ العالی کی خدمت میں اس روسیاہ کا دست بستہ سلام اور در خواست دعوات صالے عرض کر دیں۔ کی خدمت میں اس روسیاہ کا دست بستہ سلام اور در خواست دعوات صالے عرض کر دیں۔

010. m/1/r

## مرض الوفات ....انقال يُر ملال

اس میں حضرت والا رحمته الله علیه کی وفات حسرت آیات ہے قبل ایک ہفتہ کے حالات پیش خدمت ہیں: (ازمرتب)
آه! بزم اشرف کا ایک اور چراغ بچھ گیا!
(انا لله وانا الیه راجعون)

حضرت حكيم الامت مجد دالملت مولانا شاه محمد اشرف على صاحب تعانوي قدس سرة کے خلیفہ ارشد عارف ربانی .....حضرت سیدی ومرشدی حاجی محمر شریف صاحب نور الله مرقده کومهار جب۵۰۰۱ه بمطابق ۵ابریل جمعه کی شب کوسینه میں دائیں طرف شدید در د ہو ....ا صبح کو ڈاکٹر نے انجکشن لگایا .....جس سے قدر ہے سکون ہوا.....اور پچھے نیند آگئی .....کیکن رات کے شدید درد نے نہایت مضمحل کردیا..... جب نماز جمعہ کا وقت آیا تو کیا د کیھتے ہیں .....کەحفرت والا اندر سے بیٹھک کی طرف دیوار کے سہار بے تشریف لا رہے ہیں .....خدام نے عرض کیا کہ حضرت نکلیف ہے .....کمزوری زیادہ ہے.....گھر میں نمازادا فر ماکیں ..... تو فورآ ارشا دفر مایا کہاب میں بالکل ٹھیک ہوں ..... دو آ دمیوں کے سہارے سے حضرت والا کوکار میں بھلا دیا گیا ..... جب مسجد میں پہنچے تو دوآ دمیوں کے سہارے تھسٹتے ہوئے ..... یا وُل کے ساتھ مسجد میں رونق افروز ہوئے .....تھوڑی دیر سانس لینے کے بعد کری پر بیٹھے احقر کوآ واز دی اورسیون اپ طلب فرمائی .....اس کے بعد حسب معمول تین حار منٹ تقریر طویل ہوئی ..... جب گھڑی دیکھی تو فر مایا .....'' ارے وقت زیادہ ہوگیا .... اب میں ختم کرتا ہوں'' .....اس ہے پہلے اکثر بیارشاد فرما کرتقر برختم فرماتے ہے .... کہ ' ومضمون ابھی کافی رہ گیاباتی آئندہ جعہ'۔

خطبہ کے بعد کھڑے ہوکر فرض ادا فرمائے ..... نماز کے فوراً بعد حضرت والا کے گزرنے کے لئے راستہ بنا دیا گیا .....اورعرض کیا گیا کہ .....حضرت تشریف لے چلیس تو ارشاد فرمایا که:'' حیار سنتیں پڑھ لوں'' ..... جب حیار سنتیں پڑھ چکے تو پھرعرض کیا گیا کہ حضرت تشریف لے چلیں .....تو ارشاد فر مایا کہ دواور پڑھ لینے دیں .....اس کے بعد خیال تھا کہا بوضرورتشریف لے چلیں گے ....لیکن پھریہی ارشا دفر مایا کہ دونفل پڑھ لینے دو۔ نفل پڑھ لینے کے بعد دعاء کے لئے ہاتھ اٹھائے ..... جب دعاء سے فارغ ہوئے تو ارشادفر مایا که ..... ملفوظات کامعمول بورا کر لینے دو (نماز جمعہ کے بعد معمول ہے کہ سب متعلقین بیٹھ جاتے ہیں .....اور مجلس صیانتہ المسلمین کی جانب ہے ایک صاحب حضرت والا کے ساتھ بیٹھ کر ملفوظات اشر فیہ پڑھتے ہیں ..... پھر حصرت والا دعا فرماتے ہیں .....اور وعاء کے بعد بیارشادفرماتے ہیں .....جوصاحب یاس بیٹھنا جاہیں .....مکان پرتشریف لے آئیں ....اس کے بعد دعاء فرمائی اور ارشا دفر مایا کہ جوصا حب باہر ہے آئے ہوں یا کسی نے کوئی بات پوچھنی ہوٹؤ وہ یہیں پو تھولیں .....میری طبیعت اچھی نہیں میں گھریر جا کر آ رام کروں گا.....اس کے بعد حضرت والا گھر تشریف لے گئے.....( سے کیا معلوم تھا کہ حضرت والا کی مسجد میں بیآ خری نماز ہے ) خادم بھی ساتھ گیا ..... کچھ دیر بیٹھار ہا .....ایک دوائی بازار سے لانی تھی لا کر کھلائی .....ارشا دفر مایا کہ میری رقم میں ہے ایک سورو پے اٹھا دو اس لئے کہ میری نوای لا ہور ہے آئی ہوئی ہیں .... وہ ابھی جائیں گی .... انہیں دینا ہے .....(اس تکلیف میں بھی حسن سلوک دیکھئے)اس کے بعدارشاد فر مایا کہ....ابتم جاؤ عصر کے بعد پھر آ جانا....عصر کے بعد ایک صاحب حضرت سے ملاقات کے لئے میرے ساتھ ہولئے .....ہم حاضر ہوئے .... تھوڑی دیر بعد ملنے والےصاحب تشریف لے جانے ككه ..... تو مجھے ارشاد فرمایا ..... كه ان كو آ كے تك موٹر سائكل برجھوڑ آ وُ پھر آ جانا ..... احقر پھرحاضر ہوا پچھ دریا وَل دابتار ہا....مغرب کی نماز کا وقت قریب ہوا....تو فر مایا جاؤنماز یر هواس کے بعد پھرعشاء کی نماز کے بعد حاضر ہوا .... تو خلاف معمول وقت ہے پہلے ڈاک تیار دیکھ کراحقر جیرت میں رہ گیا ....فر مایا ڈاک لے لو ....عبح ڈال دینا .....عبح کی

نماز کے بعد کچھانی مسجد کے نمازیوں کے ساتھ حاضر ہوا .... تواس بات سے خوشی ہوئی کہ درد میں کافی افاقہ ہے۔۔۔۔لیکن ساتہ یہ ہی نقابت بڑھی ہو کی نظر آتی تھی۔۔۔۔۔احقر تقریباً عمياره بجے ڈاک خانہ ہے پھرڈاک لے کر پہنچا.....تو حضرت والاحسب معمور بیٹھک ہیں تشریف لائے ہوئے تھے ....حضرت والا کامعمول تھا کہیں بھی تکلیف ہومبح نو بے کے قریب بیٹھک میں تشریف لے آتے تھے ..... (اور کی دفعہ یہ بھی ارشاد فرمایا .....کد مجھے آرام تو بہیں ماتا ہے) اور مغرب کے بعد کھر میں تشریف لے جاتے تھے۔

میرے چھوٹے بھائی ساتھ تھے ....ان سے ان کے بیچے کی خیریت دریافت فرمائی اور کچھ باتیں ....اپنے پوتے عزیز طلعت قمر کی سنا کرخود بھی محظوظ ہورہے تھے .....اور ہمیں بھی محظوظ کررے تھے۔

اس کے بعد خیریت دریافت کرنے پرارشادفر مایا .....کهاب در دتونہیں کیکن مجھے پتا مبیں کیا ہوگیا. ... کہ ہمت ہی ہیں نگاہ بھی بھٹی جارہی ہے....ایبا لگتا ہے دنیا سے جانے کے دن قریب ہیں ....اس جملہ سے طبیعت بہت متاثر ہوئی .....نیکن دعاء وزاری کے سوا کیا ہوسکتا تھا۔۔۔۔اس کے بعد دن بدن کمزوری اور نقابت شدت اختیار کرگئی۔۔۔۔ پیر کے روز تک تو حضرت والا بیٹھک میں تشریف لاتے رہے .....اورعصر کے بعد مجلس کامعمول مخضروقت كے ساتھ جارى رہا ..... غالبًا پير كے روز كى مجلس ميں خاص احباب جمع تھے تو لينے لیٹے حصرت والا کی زبان میارک ہے ملفوظات کا سلسلہ جاری تھا..... دوران گفتگو ارشاد فر مایا کرحق تعالیٰ کے لئے کیامشکل ہے....کہ انہیں احباب کو جنت میں بھی اکٹھا کردے۔ ال کے بعد منگل کے روز ہے بیٹھک میں آتابند ہو گیا ۔۔۔ کیونکہ اب اٹھنے بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی .....اورسانس کی تکلیف شروع ہو چکی تھی .....غذا بند ہوگئی باریانی مائٹکتے تھے یاتھوڑی بہت يخنى ....اب بلد بريشر بالكل مركبا تفا ....اس كوعمول برلان كالت كات كات كات كات كات كا بدھ کے روز ڈاکٹر صاحب نے بتایا .....کہ بلڈ پریشر کافی معمول پر آ گیا ہے.... انجکشن لگانے کی ضرورت نہیں .....کین حالت تشویش ناک نظر آتی تھی ..... کیونکہ سانس ا کھڑ چکا تھا۔۔۔۔اورزیا دہ ترغثی کی کیفیت رہے گئی ۔

عصرکے بعد کافی متعلقین بے تانی کے عالم میں دروازے پر جمع ہوگئے .....کہ آلیک نظر دیکھے لینے دو۔۔۔۔۔ پچھالوگ جب اندر داخل ہوئے .....تو حضرت والاکی آ کھھل گئ .....تواحقر سے ارشا دفر مایا کہ بیلوگ کون ہیں .

میری نظر پھٹ رہی ہے ..... مجھ سے پہچانانہیں جاتا ..... میں نے ایک دوصاحب کے نام بتائے ..... تو حضرت والا نے ارشاد فر مایا کہ سب کے نام بتاؤ ..... جب تک سب کے نام نہ معلوم کر لئے چین نہیں آیا۔

سبحان الله آنے والوں کے حقوق کا کس قدر خیال تھا۔

وفات سے دوروز تبل بید عافر مارہ ہے ۔۔۔۔۔کدا ساللہ جس طرح آپ نے مجھے دنیا میں عزت اور آ رام سے رکھا ہے۔۔۔۔۔ کلارح اب مجھے آ رام سے اٹھا لے۔۔۔۔۔ آخری ایام میں ایک دفعہ یہ بھی ارشاد فر مایا ۔۔۔۔۔کدا ب تو دنیا سے جانے کو جی چاہتا ہے۔۔۔۔ آخر کب تک جئیں گے۔۔۔۔ یہ بھی کئی مرتبہ ارشاد فر مایا کہ۔۔۔۔ یہ چھیاسی سالہ بوڑھی مشین آخر کب تک چلے گی ۔۔۔۔ مضرت پیرانی صاحبہ مظلما فر ماتی ہیں ۔۔۔۔کدوفات سے تین روز قبل فر مایا کہ اب میراوفت قریب آچکا ہے۔۔۔۔اب میں نے چلے جانا ہے۔۔۔۔۔پیرانی صاحب فر ماتی ہیں ۔۔۔۔ پیرانی صاحب فر ماتی ہیں ۔۔۔۔ پیرانی صاحب فر ماتی ہیں ۔۔۔۔ پیرانی صاحب فر ماتی ہیں ۔۔۔۔ کی اس کے عرض کیا آپ کو خواب فر ماتی ہیں ۔۔۔۔۔ کیا آپ کو خواب آپ کو خواب ایک با تیں کیوں کرتے ہیں ۔۔۔۔۔کیا آپ کو خواب آیا ہے؟۔۔۔۔۔اس پر خاموی اختیار فر مائی ۔

بدھ کے روز شام کوحفرت کے خاص عقبیدت مند ..... ڈاکٹر ملک محمد عبدہ صاحب ڈاکٹر فاروق نذیر صاحب نے و کم کے کرفر مایا ڈاکٹر فاروق نذیر صاحب ہارٹ سیشلسٹ کولائے۔۔۔۔۔ ڈاکٹر صاحب نے و کم کے کرفر مایا کہ ..... مجھے معلوم ہوتا ہے کہ گردول میں یا پھیچر وں میں کوئی نقص ہے ....اس لئے خون وغیرہ ٹمیسٹ کرائے جائیں۔

شام کوئی خون ٹمیٹ کے لئے دیدیا گیا۔۔۔۔۔شبح ہارہ بجے کے قریب رپورٹ ملی
کہ خون کا فی گاڑھا ہوگیا ہے ۔۔۔۔ جس کی وجہ سے دوران خون ٹھیک نہیں رہا۔۔۔ ڈاکٹر
صاحب نے مشورہ دیا کہ ایسی حالت میں ہپتال داخل کردینا جا ہے۔۔۔۔اس کے بعد تقریباً
ایک ہجے ڈاکٹر صاحب ہپتال کے اس وارڈ کے بڑے ڈاکٹر کو گھرلائے ۔۔۔۔جس کے وارڈ

میں داخل کرنا تھا۔۔۔۔ ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا اور کہا کہ .....میرامشورہ یہ ہے گہ ہ ایک دفعہ پھرخون وغیرہ ٹمیٹ کرایا جائے ....اور چھاتی کاایکسرے کرایا جائے۔

فوری طور پراحقر ہمپتال ہے ایک لیبارٹری والے کو لے آیا .....اوراس نے جب خون لینا چاہا ..... تو خون اس قدر گاڑھا ہو چکا تھا کہ ..... نکلنامشکل ہور ہا تھا ..... کافی سعی کے بعد پچھ نکلا۔۔۔۔اس کے بعداحفر ظہر کی نماز کے لئے چلا گیا۔

نمازظہر کے بعدمحترم جناب حاجی انوارالہی صاحب (جو کہ حضرت کے مجوب ترین خدام میں ہے ہیں ۔۔۔۔۔جن کے متعلق حضرت بے ساختہ جذبات کا اظہار فرمایا کرتے تھے) کے صاحبزادے جناب ذیثان الہی صاحب اپنی کارلے آئے کہ حضرت والا کو ایکسرے کے لئے لئے ایمیں۔

حضرت برخشی طاری تھی چل کرکارتک تو آنہیں سکتے تھے.....اس کئے حضرت کے چھوٹے صاحبزادہ جناب محدظریف صاحب اور ان کی اہلیہ جن کو قریب رہنے کی وجہ سے ماشا واللہ خوب خدمت کا موقع ملا.....اس سے برز ھکران کے لئے کیا سعادت ہوسکتی ہے۔ بہر حال چھوٹے صاحبزادہ صاحب اپنے کندھے پراٹھا کر لے آئے .....اور کارک بہر حال چھوٹے صاحبزادہ صاحب اپنے کندھے پراٹھا کر لے آئے .....اور کارک بچھلی سیٹ پرلٹادیا .....احقر نے سراہنے کی طرف بیٹھ کر حضرت والا کا سرمبارک اپنی گودیش کے لیا .....اورایک یانی کا گلاس ساتھ لے لیا۔

اب تک تو حضرت خود پانی ما تگ رہے تھے ....اب ما نگنا بند فرما دیا تھا ....۔ کہ ہونٹ بار بار خشک ہورہے تھے .....اس لئے احتر بار بانی ڈالٹا رہا .... جب ہم نشر ہپتال کے باہر شہاب کلینک پر پہنچ .... تو احتر نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت مجھے پہچانتے ہیں .... تو حضرت نے زبان سے تو کھے نہیں فرمایا .... سرمبارک کومعمولی ی حرکت دی کہ ہاں پیچا نتا ہوں۔

اب حالت مين كافي تغير محسوس مور باتهار

محد ظریف صاحب اور ذیثان النی صاحب ایمبولینس کاسٹریجرئے آئے ....جس میں لٹا کر کلینک کے اندرا یکسرے کے لئے لئے لے جایا گیا .....اور کافی مشکل سے ایکسرے ہوا....اس کے بعدا یمبولینس میں گھرلے آئے۔

دو پہر کے تین نگر چکے تھے۔۔۔۔۔اب گھر میں آنے کے بعد بھی و لیی ہی عنتی طاری تھی۔ اس حالت میں بھی حضرت والانے ہاتھ اٹھائے کہ مجھے تیم کے لئے پھر دو۔۔۔۔ پھر دیا گیا۔۔۔۔لیکن ابھی تیم کرنے نہ پائے تھے۔۔۔۔کہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کے بعد حضرت نے ظہر کی نماز کے لئے ہاتھ باندھ دیئے۔

گویا که حضرت کا آخری فعل نماز تھا ..... ماشاءاللد آخر تک نمازیں ادا فر ماتے رہے .....گوآخری دو دنوں میں غشی کی حالت میں پڑھتے رہے ....جس کی وجہ سے بوری نہ ہوتی تھیں .....وفات کے فوری بعد دو دنوں کی نمازوں کا فدید دے دیا گیا۔

ا تباع سنت کی فکر کا بیر عالم تھا ۔۔۔۔ کہ مخرطریف صاحب بتاتے ہیں ۔۔۔۔۔ و فات ہے دو اڑھائی گھنٹے پہلے کرنڈ بدلنے کے لئے اتارا گیا ۔۔۔۔ جب پہنانے لگے ۔۔۔۔۔ تو جلدی میں بایاں پہلو پہلے پہنانے لگے۔

حضرت اقدس نے پیچھے کھینچ لیا .....کہ پہلے دایاں پہناؤ۔

سجان الله! اتباع سنت رگ وریشه میں رچی بی ہوئی تھی ..... بلکہ طبیعت ٹانیہ بن چکی تھی ..... اے اللہ ہم خدام کو بھی پیغمت نصیب فرما (آ مین )۔۔۔۔اس کے بعد احقر نے حضرت والا سے دو تین بار پوچھا کہ .....حضرت کیا تکلیف زیادہ محسوس ہورہی ہے .... لیکن کوئی جواب نہ ملا۔۔۔۔سائس بہت تیزی ہے جاری تھا ....۔احقر نے کئی بارمشاہدہ کیا کہ ..... ہرسانس میں اللہ اللہ کی آ واز صاف سنائی ویتی تھی ۔۔۔۔بہر حال احقر سواتین بج سہ پہر تک قریب رہا۔۔۔ساتھ والے کمرے میں جھزت پیرانی صاحبہ مدظلہا اور مستورات جمع تھیں ...۔۔احقر ان سے میہ کہ کہ گھر آ گیا کہ ...۔آ پ سب حضرت کے قریب آ جا ئیں جمع تھیں ابھی تھوڑی ویر میں آتا ہوں ۔۔۔۔میرے جانے کے بعد حضرت پیرانی صاحبہ مظلہا اور گھر کی مستورات سب قریب آگئیں۔۔۔۔میرے جانے کے بعد حضرت پیرانی صاحبہ مظلہا اور گھر کی مستورات سب قریب آگئیں۔

حضرت پیرانی صاحبه مدظلها فرماتی میں که .....هم جب قریب آئے ..... تو آئکھیں پھرا چکی تھیں ..... بہت تیزی ہے سانس جاری تھا ..... آب زم زم پلایا ..... دو دفعه خلاف

معمول زورے آئکھیں کھولیں ....اور ہمیشہ کے لئے بندفر مالیں .... میں ابھی گھر میں گھا۔ .....کمحترم ڈاکٹر ملک محمد عبدہ صاحب نے گھر پر بیاطلاع دی ....کہ ہم سب یتیم ہو گئے .....(اناللّٰہ وانا البه راجعون)

تقریباً بونے چار بج حضرت اس دار فانی سے پردہ فرما گئے۔۔۔۔بس کیا تھا۔۔۔۔ دنیا تاریک ہوگئ ۔۔۔۔ دل ود ماغ پر سکتہ چھا گیا۔۔۔۔چھوٹے صاحبز ادے کی پریشانی کا عجیب عالم تھا۔۔۔۔ دل کوسنجالنامشکل ہو چکا تھا۔

مغرب کے وقت لاہور سے حضرت کی صاحبز ادی .....اور دوسر سے بیجے اور حضرت والا کے مجاز بیعت مولانا محمود اشرف عثانی صاحب .....اور مولانا محمد اکرم صاحب مذلاہم ہوائی جہاز سے تشریف لائے ۔۔۔۔ نماز مغرب کے فوری بعد عسل دیا محمیا .....جس میں کافی حضرات نے شرکت کی .....وہ بھی عجیب منظر تھا .....کوئی پانی ڈال رہا تھا .....کوئی ماین لگارہا تھا .....کوئی عضرات نے شرکت کی .....وہ بھی جیب منظر تھا .....کوئی بانی ڈال رہا تھا .....کوئی عضرات کے شرکت کے .....

احقرنے حضرت کی وصیت کے مطابق .....حضرت تھانوی کا ایک خط جلا کراس کی را کھ کو حضرت تھانوی کے ایک رومال کے حصہ میں باندھ کر .....حضرت والا کی گردن مبارک کے بنچے رکھ دیا ....عشاء کے بعد آخری دیدار کے لئے لوگوں کا جم غفیرتھا۔ حضرت کی وصیت کے مطابق ..... (کہ تدفین میں جلدی کی جائے) ہا ہمی عضورہ سے گھرے جنازہ اٹھانے کا وقت رات کے گیارہ بجے مقرر کیا گیا ..... (باشاء اللہ تھیک گیارہ بجے مقرر کیا گیا ..... (باشاء اللہ تھیک گیارہ بجے جنازہ گھر سے اٹھالیا گیا) جس وقت گھر سے ہا ہر لکلا .....اس وقت گھر میں ایک کہرام بر پاتھا ..... جنازہ گھر سے ہا ہر لایا گیا ..... تو اس وقت مجمع کا اندازہ ہوا .....نہ لا وُڈ سِیکی کروں پراعلان ہوا .....نہ کوئی ریڈ ہوگی اطلاع ..... لیکن لوگوں کا سیلا ب جیران کن تھا ۔... کہس طرح اور اتنی جلدی ان کو کیسے اطلاع ہوگئی۔

بہرحال اس مجمع کود کھ کراس چیز کا خیال آیا .....کہ جنازہ کی چار پائی کے ساتھ بانس باندھے جائیں .....اس لئے باہر سڑک پر جنازہ رکھ دیا گیا ......تھوڑی دیر میں بانس آ محتے .....اور پھر جنازہ اٹھایا گیا ...... تقریباً دات کے بارہ ہے ..... جنازہ علامہ اقبال پارک (چوک نوال شہر) پہنچا ..... بہال بھی کافی لوگ جنازہ کے ختظر تھے۔

احقرنے نماز جنازہ پڑھائی .....اس کے بعد قریب حسن پروانہ کے عام قبرستان ہیں ۔

وفن کرنے کے لئے لے جایا گیا ...... قبر میں تین آ دمیوں نے اتارا ایک تو احقر تھا .....

دوسرے حضرت کے مجوب معالج ..... ڈاکٹر ملک محمد عبدہ صاحب تیسرے حضرت سے ایک محبت رکھنے والے حاجی عبدالوحید صاحب تھے ..... اتار نے کے بعد پھراحقر خود قبر میں اتر اور حضرت کی وصیت اور سنت کے مطابق تھیک وائنی کروٹ حضرت کولٹایا ..... قبر میں مجیب سکون تھا ۔.... قریوں نہ ہوتا۔

چہرہ انور کا آخری دیدار کیا .....اور بوسہ دینے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد باہر آگیا۔ تدفین میں بھی کثرت سے لوگول نے شرکت کی .....تقریباً رات ایک ہے تدفین سے فراغت ہوئی۔ (انا اللّٰہ و انا الیہ راجعون)



besturduboo'

#### وصيت

 استامی مغیرہ و کبیرہ
 عمراً وخطاً کے لئے مجموعی طور پر استغفار فرماویں .....اور جومیر ے اندر عادات بداور اخلاق فمیمہ ورزیلہ ہیں .....ان کے ازالہ کی دعافر ماویں۔

۲- میر اخلاق سید کے باعث ...... بہت بندگان خداکو حاضراندہ غائباند میری زبان اور ہاتھ سے تکالیف واید اپنچی ہیں .....خصوصاً اسکول کے زمانہ تعلیم میں سینکٹروں طلباء کو میں نے جسمانی سزائیں دیں ..... جوحضرات جمھ سے دین تعلق رکھتے ہیں .....ان کو بھی زبانی طور پرختی سے متنبہ کرنے کی نوبت آئی .....خت کیری اور مواخذ ہے بھی کرتا رہا ..... علاوہ ازیں بعضوں کی غیبتیں بھی ہوئیں ۔۔۔۔ ایسے مواقع پرضرورت سے زیادہ شدت یا نفس کی آمیزش کا احتمال ہے ..... میں نہایت عاجزی سے چھوٹے بردوں سے بادب استدعا کرتا ہوں ..... کہ للہ ول سے معاف فرما ویویں ..... اللہ تعالی ان کی بھی تقمیرات سے درگز رفر ماویں گے ..... اور ان کے درجات بھی بلند ہوں گے ..... میں بھی ان کے کئے دعاء کرتا ہوں ..... کہ اللہ تعالی ان کو دارین میں عفود عافیت عطافر ماویں ..... معذدت کرنے والے کی تقمیر سے درگز رکر رکر نے والے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔

سا – میرے حق میں جو دوسروں سے کوتا ہیاں ہوگئی ہیں .....میں بطنب خاطر گزشتہ اور آئندہ کے لئے محض خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے .....اورا پی معافی کی تو قع ہر سب کومعاف کرتا ہوں۔

ما - خداتعالی کے فضل وکرم ہے اس وقت میرے ذمہ کسی کا قرض نہیں ۔۔۔۔۔اور حق تعالیٰ شانہ کا جومعاملہ فضل اس ٹا کارہ خلائق کے ساتھ ہے۔۔۔۔۔اس سے امید ہے کہ ان شاء الله آئنده بھی اس مے مخفوظ رہوں گا ..... اگرا تفاق ایسا ہویا کسی کی امانت میرے پاس ہو کی است میرے پاس ہو گئی ا ..... یا دواشت زبانی یاتح میری کر دی جائے گی۔

۵- الميه (مكان مسكون نمبر ۹ عنوال شهرماتان .....الهيد نے جيمے خود ۱۵ مگر ۱۹۸۱ء وغيره كودوباره بهدكرويا ..... پس اوراس شريعت چير پي پيوست چيل ..... مثلا برقي پاکھانلکه وغيره وه بحي سب جيمے بهدكروي چيل ..... پس وصيت نمبر ۵ ميل (مكان مسكونه ہے لے كرييس مكان بى كا حصه چيل ) اتى عبارت خلاف تمجى جائے ..... اور سركارى كاغذات ميں پہلے بى مكان مير عبار بيد مكان ميرى موت پرور فاه ميں تقسيم ہوگا ..... محد شريف غفى عنه مكان مير عبارا اكر چكا ہوں ..... مكان ميں اواكر چكا ہوں ..... مكان ميں اواكر چكا ہوں ..... مكان ميں بيوست (گرى ہوئى) ہيں ..... مثلاً برتى على عليه ميكر وغيره ديكر اشياء بيسب مكان بى كا حصه چيل بيوست (گرئى ہوئى) ہيں ..... مثلاً برتى على عليه وغيره ديكر اشياء بيسب مكان بى كا حصه چيل ..... دوسرى چيزيں اكثر ميرى ملك چيل ..... ان ميں جو چيز الميدا في ملك جيل ..... دوسرى چيزيں اكثر ميرى ملك جيل .....

۲ میں اپنے احباب کو وصیت کرتا ہوں .....کرتی الامکان دنیا و مافیہا ہے دل نہ لگا ئیں .....اور کسی وقت فیم اسے دل نہ لگا ئیں ..... ہمیشہ ایسی حالت میں رہیں کہ اگراسی وقت پیغام اجل اجائے ..... تو جانا نا گوار نہ ہو ..... ہر وقت ہیں جمیں "شاید ہمیں نفس نفس واپسیں ہوؤ"

اصلاح نفس کی فکر رکھیں .....نفس کو بھی ڈھیل نہ دیں .....عجبت اہل اللہ کا النزام رکھیں .....مرشد تھانوی علیہ الرحمته کھیں .....مرشد تھانوی علیہ الرحمته کے مواعظ کے مطالعہ کی پابندی رکھیں ....۔حسن خاتمہ کوتمام نعتوں ہے افضل وا کمل اعتقاد رکھیں ....۔اورالحاح وتضرع ہے اس کی دعا نمیں کرتے رہیں ...۔۔ایمان حاصل پرشکر خدا بجا لاتے رہیں ..۔۔۔کہ اللہ تعالیٰ میرا لاتے رہیں ..۔۔۔کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی خاتمہ ایمان پرفر ماویں۔

ے۔ میری رقم کاچوتھائی حصہ ..... بہ نیت حقوق العباد وفدید دز کو ۃ فقراء ومساکین کودے دیئے جائیں .....کہ ثماید کچھذ مہ ہاتی ہوں ۔ ایسال اہتمام ہے نہ بالا اہتمام ہے۔ ایسال او اب کے لئے بھی جمع نہ ہوں .....ندا ہتمام ہے نہ بالا اہتمام ہے۔ بالا اہتمام ہے۔ بہون منفر داخو دجس کا دل چا ہے دعائے ..... وصدقہ اور عبادت نا فلہ ہے نفع پہنچائے ..... کم از کم تین بارسور وا فلاص ہی بخش دیا کریں .....ان شاء اللہ یمل خودان کے تن میں بھی بہت نافع ہوگا۔

9 - جسشہریا گاؤں میں میراانقال ہو ..... مجھے وہیں کے عام قبرستان میں دفن کیا جائے ....کی دوسری جگہنتال نہ کیا جائے اور نہ ہی میرے لئے عام قبرستان ہے الگ کوئی جائے .....۔ گرماتان میں انقال ہوتو ہماری مسجد کے ساتھ ..... جوقبور کے لئے جگہ ہے ۔..۔ وہاں فن نہ کیا جائے۔

• ا - میرے جنازہ میں شرکت کے لئے .....کسی رشتہ داریا کسی بزرگ کا انتظار نہ کیا جائے .....کسی رشتہ داریا کسی بزرگ کا انتظار نہ کیا جائے ..... وقت پر جتنے افراد موجود ہوں ..... نماز جنازہ پڑھ کرجلد از جلد قبرستان پہنچانے کی کوشش کریں ..... بے تکلف مخلص احباب جو فوراً پہنچ سکیں .....ان کواطلاع کا مضا کہ نہیں۔

ساا۔ آخر ہیں ناظرین کرام ہے اس دعاء کی درخواست کرتا ہوں ....کہ اللہ تعالی سفر آخر ہیں ناظرین کرام ہے اس دعاء کی درخواست کرتا ہوں ....اور آخرت تعالی سفر آخرت ہے۔ اور آخرت ہیں برطرح کے مواخذہ ہے محفوظ رکھے۔

۱۹۱۰ کمریس حضرت والانورالله مرقده کاعطاء فرموده ایک رومال ہے .....آن کا نصف میں رکھنے کے لئے محفوظ نصف میں رکھنے کے لئے محفوظ رکھا ہے .....اس کوجلا کر رکھالیا ہے .....اس کوجلا کر رکھالیا ہے .....اس کوجلا کر اس کی راکھ حضرت والا کے رومال میں باندھ کرمیر کفن میں رکھ دی جائے۔

اس کی راکھ حضرت والا کے رومال میں باندھ کرمیر کفن میں رکھ دی جائے۔

کردیا جائے .....ویا الله کی وات عالی سے امید ہے ....اس کا فدیہ بھی اہتمام سے اوا کردیا جائے .....اس کا فدیہ بھی اہتمام سے اوا کردیا جائے .....ویا الله کی وات عالی سے امید ہے ....کہ وہ ایخ تمام اعز واحباب آخر نمازیں اداکر نے کی توفیق وہمت عطافر ماویں گے .....آخر میں ایور کھیں .....۔ اور متحلقین سے درخواست ہے ....کہ وہ احتم کوجی الا مکان دعاؤں میں یا در کھیں ....۔۔۔ اور متحلقین سے درخواست ہے ....کہ وہ احتم کوجی الا مکان دعاؤں میں یا در کھیں ...۔۔۔۔

جزا هم الله تعالیٰ خیر الجزاء احقر محدشریف عفی عنه مکان: ۹۰ کنوال شهر ملتان ۱۲ جمادی الثانی ۴۰۰۰ ه



## فهرست خلفائے مجازین

ا-مسترى محمدا براجيم صاحب رحمه الله ..... مكان نمبر ٣٢٧ ..... بو برُ والى كلى نوال شهرملتان \_ ٣- حاجىمحمر فاروق صاحب رحمه الله ..... بيت الاشرف ..... باغ حيات ..... عمر س- دُاكْتُر احسان الحق صاحب قريشي رحمه الله ...... كُفِي نمبرا محاف رودُ لا مور ـ ٣- يروفيسر ڈاکٹرمحمدا قبال جاويد صاحب رحمہاللہ .....اسٹیل ٹاؤن .....بن قاسم .....کراچی نمبر ۴۶ ۵- ۋاكىرمحى عبدالواحدالسيداكتر م ....م ب بسيم ١١٢٨ ١١١ر ياض ١٢٨ ١١٢٨ .... عودى عرب ٢-سيدنا درشاه صاحب ..... بستى دائره .....ملكان ۷- حاجی عبدالرزاق شهیدر حمدالله ..... جامعدا شرفیه ..... نیلا گنبد ..... لا مور ٨-مولا نامفتي محمودا شرف صاحب عثاني .....استاد حديث دارالعلوم كورنگي كراچي نمبر١١ ٩- ماسٹر عبدالرب صاحب..... ١٢٥ ملا سٹريث..... پرنام بث ٧٣٥٨١ نارتھ اركوث' ڈسٹرکٹ .....تمیل نا ڈو ....ساؤتھانٹریا۔ ١٠- ماسر محمد ا قبال صاحب قريشي ..... اداره تاليفات اشر فيه .....متصل ذاك خانه مارون آ بارضلع بہاول تکر۔ ۱۱ – حافظ محمراسحاق صاحب .....ا داره تالیفات اشر فیه ..... چوک فواره ، ملتان ۱۲-مولا نامجرمحتر منہیم عثانی صاحب رحمہ اللہ....مسجد مقدس.... دھو کی منڈی پر انی انارکلی لا ہور۔ ١١٠-مولا تامنظور احمرصاحب ....استاد حديث جامعه خير المدارس ....ملتان ١٣- جناب سيدقمرالدين احمرشاه صاحب ..... ناظم جائيدا وجامعه خيرالمدارس .....ملتان ١٥- جناب صوفى بشر محمر صاحب رحمه الله .....او نجى كلى نزديك بجبرى چوك ملتان ١٦- ماسرْ محرگلزارصاحب رحمه الله ..... (مجازمحبت ) ببیت الاشرف ..... باغ حیات تکمر۔

# يَادگارُ بَاتينُ

عارف بالله حضرت ڈاکٹرعبدالحی عارفی رحمہاللہ

## حضرت عارفی رحمہ اللّٰدکا شیخ الاسلام مولا نامفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ کے قلم سے خضر تعارف

الله تعالی نے حضرت والا کواس دنیا میں اپی رحمت کا مظہر بنایا تھا ..... وہ رحمت ورافت اور شفقت کا پیکر مجسم تھے ..... جس کسی کا آپ سے تعلق ہوا ..... خواہ مختمر وقت ہی کسلئے کیوں نہ ہو ..... خواہ مختمر وقت ہی کسلئے کیوں نہ ہو .... وہ آپ کے اس وصف جمیل کا مجرائقش کئے بغیر نہ رہ سکا ..... آپ اپنے سے ادنی تعلق رکھنے والوں کی نجی زندگی کی تفصیلات تک اس قدر دخیل تھے کہ ..... آج ان میں سے ہو خض یہ محسوس کر رہا ہے کہ ..... دنیا میں اس کی سب سے گرانقدر پونجی لث میں سے ہو خص یہ محسوس کر رہا ہے کہ ..... دنیا میں اس کی سب سے گرانقدر پونجی لث میں سے ہو خص میں متاع کم ہوگئی .... اور زندگی کا مجوب ترین سہارا ٹوٹ کیا۔

ای ضعف کے عالم میں اتواراار جب ۲ ۱۳۰۰ ہ مطابق ۲۳ مارچ ۱۹۸۱ء کو فجر کے بعد معمولی بدہضمی کی بناپر دردشکم کی شکایت شروع ہوئی .....ا تفاق سے اس دن دارالعلوم میں ختم دارالعلوم تشریف لائے ..... ایکن یہاں پہنچ کربھی تکلیف جاری رہی ..... یہاں تک کہ تکلیف بی کی بنا پروقت مقررہ سے پہلے تشریف لے جانے کا فیصلہ فر مالیا ..... اور مکان پر تشریف لے گئے ..... مکان پروپنچنے کے بعد بھی تکلیف بڑھتی چلی گئی ..... متعدد معالجوں کا علاج ہوا ..... لیکن دردشکم کوافاقہ ہواتو پیشاب میں رکاوٹ کی تکلیف ہوگئی ..... منگل کے دن پید چلا کہ بلڈ پریشر بہت گر گیا ہے ..... اور بلڈ بوریا میں بہت اضافہ ہوگیا۔

الله تعالیٰ نے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ کواس آخری دور میں اپنے شیخ علیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی صاحب کے علوم و فیوض کی تشریح و توضیح .....اوران کی نشر و اشاعت کیلئے کو یا چن لیا تھا ..... فاص طور پر اپنی زندگی کے آخری سالوں میں حضرت نرافادہ فلق کا ایک جذبہ بیتاب طاری تھا .....ان کی ہر وقت کی دھن بیتھی کہ جو پچھ میں نے اپنے شیخ سے حاصل کیا ہے .....اسے جلد از جلد اپنے ہر مخاطب کی طرف خشل کردوں ..... چنا نچے حضرت کے بیافادات کی با قاعدہ مجلس کے پابند نہیں تھے ..... بلکہ ان کی حالت بیتھی کہ یہ بین جہاں بیٹھ لوں و بیں میخانہ بے

 حضرت والا کی اس تبلیغ ودعوت اور تعلیم وتربیت سے سینکٹروں زند گیوں میں انقلا کیے۔ آیا۔۔۔۔۔اور نہ جانے کتنے لوگوں کی کا یا بلیٹ گئی۔

زبانی وعظ وقیحت کے ساتھ ساتھ حضرت کے یہاں تصنیف کا سلسلہ بھی جاری تھا

۔۔۔۔۔اور آپ نے ہزار ہاصفحات پر شمنل اپنی الی تالیفات کا گرانفذرذ خیرہ چھوڑا ہے۔۔۔۔۔
جوایے اسلوب کے لحاظ سے بالکل منفرو ہے۔۔۔۔۔۔اور طالبان حق کیلئے ان شاء اللہ رہتی دنیا

تک مشعل راہ ہے گا۔۔۔۔''اسوہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم''۔۔۔۔'' ہاڑ حکیم الامت''
۔۔۔۔۔''نصائر حکیم الامت'' ۔۔۔۔۔''معارف حکیم الامت'' ۔۔۔۔۔'' اصلاح اسلمین'' ۔۔۔۔۔اور

دمعمولات ہومیہ'' ۔۔۔۔میں سے ہرکتاب ہم سب کیلئے ایک گرانفذر سرمایہ اور علوم
ومعارف کا انمول خزانہ ہے۔۔۔۔۔ہس کے ذریع ان شاء اللہ حضرت والا کا فیض ہمیشہ جاری
دے گا۔۔۔۔علیہ رحمہ اللہ رحمہ واسعة۔ (نقوش رفتگاں)



besturduboo'

## مشکل کوآسان کرنے کا گر

میں نے .....و وگر ایسے سیکھے ہیں .....کدان سے بجھے زندگی کی تمام مشکلات میں آسانی ملی ہے .....ایک''ہمت'' .....اور دوسرے'' پابندی اوقات'' .....ان دو چیزوں سے مشکل سے مشکل کام آسان ہوجاتے ہیں ..... میں نے زندگی کے ہر مرطے میں ان سے کام لیا ہے۔

#### وقت

وفت کو اپنا تالع کرلو .....تو وفت تمیارا تالع ہوجائے گا .....اور کاموں میں برکت ہوجائے گی .....اراد واور ہمت سے بڑے بڑے کام ہوجاتے ہیں۔

## نظام الاوقات

نظام الاوقات بنانے .....اوراس کی پابندی کرنے کی برکت میہ ہے....کہذراہے وقت میں بہت سے کام ہوجاتے ہیں۔

## بإبندى وقت

وقت پر کام کرنے کی عادت ڈال لو ..... پھر دفت خود کام کرالیتا ہے۔

## سرمایه زندگی

ونت برا گرانفقررسر ماییزندگی ہے .....اگرونت برکام کرنے کی عاوت برجمی ....اور

اس بريدادمت حاصل كرلى ..... تو پھروفت تمبارا خادم بن جائے گا۔ نظم اوقات

زندگی میں .....تنظیم الاوقات بڑی چیز ہے.....دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں ....ان کی زندگی کے حالات اُٹھا کر دیکھو .....تو یہی پیتہ چلنا ہے ....کہان کی زندگی میں نظام الاوقات کی بڑی اہمیت رہی ہے۔

فيمتى سرمابيه

وقت زندگی کا برداسر ماریہ ہے۔۔۔۔۔اس کیے اس کی بردی قدر کرنی جاہیے۔۔۔۔۔اس کے لیے ضروری ہے۔۔۔۔۔ان کے لیے کے ضروری ہے۔۔۔۔۔ان کے لیے نظام الاوقات مرتب کیا جائے۔۔۔۔۔۔تاکہ ہرکام مناسب وقت پر آسانی ہے ہوجائے۔۔

### مخضرمعمولات

کے وقت بلکہ سب سے بہتر وقت ..... نماز فجر کے بعد ذکر اللہ کے لیے ..... اوراد و وظا لَف علاوت کلام پاک ..... ماثورہ وعاؤں کے لیے مقرر کرنا جا ہے .... بیمعمولات اس قدر مختصر ہونے جا بہیں .... کمان پر بلاتکلف دوام ہوسکے..

## اہل وعیال ہے حسن سلوک

اتباع سنت رسول الله على الله عليه ملى نيت يه الله على ال

## أبك غلطتهي كاازاله

دنیااورآ خرت کا کوئی کام ہو ۔۔۔۔ اس کواس اُمید پر منحصر کرنا ۔۔۔۔کسی فرصت کے وقت اظمینان

ے کرلیاجائے گا۔۔۔۔ایک ایسافریب ہے۔۔۔۔جواکٹر بڑنے نقصان وخسران کا باعث ہوتا ہے۔ انسان کا سیکھی کی اسٹی کی جورفت بھی سکون سے گزر بے نصیب کیا اعتبار گردش کیل و نہار کا سیکھی کی جورفت بھی سکون سے گزر بے نصیب کیا اعتبار گردش کیل و نہار کا سیکھی کے دورفت بھی کی دورفت بھی کی دورفت کی در دورفت کی دورفت کی

#### أثميت

ہمت بہت بڑی چیز ہے۔۔۔۔۔اس ہے تمام مشکلات حل ہوجاتی ہیں ۔۔۔۔۔اور عمل آسان ہوجا تاہے۔

رحمت خداوندی برِنظر

همنت کی قدر

ہمت کا سرمایی کے پاس موجود ہے .....تو اس کا جائز استعمال ہونا چاہئے ناجائز استعمال نہ ہونا چاہیے .....ہمت اچھی چیز ہے .....گر جب حدود کے اندر ہو۔ ''ہم مدمد دلاں مدند'' تصحیح مرکز جرال ہوں ۔ کامھر فرصحیح مرد سال ہوں ۔ کہ لیکن

''ہمت مردال مدخدا'' ..... یو سیح ہے گر جہال ہمت کامصرف سیح ہو .... وہال ہمت کر لیکن ہمت کرنے سے ..... اگراپ نفس بڑلم ہور ہاہو .... تواپ نفس بڑلم کرکے ہمت کرنا جائز نہیں۔

#### دعا كاايك ادب

جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو ..... تو پہلے اپنے اللہ سے مائگیں ..... پھراس مخض سے کہیں ..... چراس مخض سے کہیں ..... جس سے وہ مل سکتی ہے۔

### ايكمفيدوظيفه

ہرکام ہے پہلے ..... "ایاک نعبد و ایاک نستعین "....کہے کی عادت ڈالو بلکہ ہروفت ول بی دل میں بیدث لگاؤ ....ک" یااللہ!اب کیا کروں؟ ..... پھرد کھوکیا ہے کیا ہوجا تا ہے۔"

#### رجوع الى الله كاطريقه

اگرگھرے باہر جانا ہے۔۔۔۔نوپہلے اللہ نعالی ہے رجوع کرلو۔۔۔۔کہاے اللہ ایمی باہر جار ہا ہوں۔۔۔۔میری آ مدورفت کو عافیت وسلامتی اور خیر و برکت کے ساتھ پورا فر مادیجے ۔۔۔۔کھانا کھانا ہے۔۔۔۔ پانی پینا ہے یا اور کوئی کام کرنا ہے۔۔۔۔۔نو اللہ تعالی ہے دل ہی دل ہیں منا جات کرلو۔ فر مایا کرتے تھے شروع میں قدرے البحض ہوگی۔۔۔۔۔کیمن کچھ عرصہ کے بعد بیعادت میں داخل ہوجائے گا۔۔۔۔اور بلا تکلف ہر ہر لہے رجوع الی اللہ۔۔۔۔کی سعادت حاصل ہوجائے گی۔

کام ہےمراقبہ

جب بھی کوئی کام کرنا ہو ..... بڑا ہو یا جھوٹا .....آسان ہویا مشکل ..... علمی یاعملی ..... وینی ہو یا دینوی ..... فوراً دل ہی دل میں اللہ کی طرف رجوع ہوجا کیں ..... اور عرض کریں ..... یا اللہ! آپ میری مدد فرمائیے ..... آسان فرماد بجئے ..... پورا فرماد بجئے ..... قبول فرمائیج ..... پھرد کھیئے آپ کے کامول میں کیسی آسانی اور سہولت پیدا ہوتی ہے۔

## کتنی دعا کی جائے

جب دعا ما تنگتے ما تنگتے تھک جاؤ .....تو يوں عرض كرو .....كراب آپ بدون ما تنگے ہم كوسب دے د بيجئے ..... كيونكہ ہم تو تھك مجتے ہيں ....اب ما تنگنے كى طاقت نہيں۔

### ہرونت کی دعا

فرمایا ہر دعامیں بید دعا بھی کرنی جاہیے .....کہ اللہ تعالی استفامت فی الدین ..... واہتمام دین اور مقبول عمل کی توفیق مل جائے۔

# ايصال ثواب ميں ترغيب

میں جب دعائے مغفرت .....یا ایصال ثواب کرتا ہوں .....تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے کرتا ہوں .....ای کے بعد والدین کے لیے کرتا ہوں .....ای کے بعد اللہ میں کے بعد اللہ میں کے لیے کہ اللہ کے بعد اللہ عالم کے لیے کہ اللہ عالم کے لیے بھر اپنے اہل وعیال .....اور دومر بے دشتہ داروں کے لیے بھر اپنے فدام سے فدام سے فدام کے لیے کرتا ہوں .....اس کے بعد اپنے فدام سے فرمایا کہ تم بھی ای طرح کیا کرو۔

### یریشانی کے وقت کا وظیفہ

فرملا که اگرکوئی بخت مرض یار بیثانی موسستوپائی سورتبه یادم اگرامین ..... پزه کردُ عاکرنا چاہے۔ مصما تب سے بیجا و کا وظیفیہ

ایک صاحب نے کہا کہ .....حضرت ایک شخت بلا آنے والی ہے....فر مایا کہ ۲۸۱ مرتبہ بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم .....اور آیت الکری پڑھ کر ..... بیدُ عاکر و کہاللّٰہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی جان و مال کواس سے بچالیں .....اور تمام عالم کے مسلمانوں کے گھروں کا حصار کرلو۔

### ایک اور وظیفه

ایک صاحب نے کہا کہ مسیمراتبادلہ بہت تکلیف دو جگہ ہور ہاہے ..... تو فر مایا نماز کے بعد بید و عام و هیں۔

"رب ادخلني مدخل صدقٍ وأخرجني مُخرج صدِقٍ واجعل لي من لدنک سلطاناً نصيراً"

# دعا کیسے کی جائے؟

ا پی ہرضرورت میں اللہ تعالیٰ ہے رجوع کرو .....ان ہے ماگلو .....اور دل کھول کر ان ہے ماگلو .....اور دل کھول کر ان ہے عرض ومعروض کرو ..... بلکل اس طرح ضد کرو ..... جیسے ایک معصوم بچرا پی مال ہے لجاجت ....خوشا مداور عاجزی کے ساتھ .....ضد کرتا ہے۔

#### عاجزي وطلب صادق

عناهتم سے نبیں چھوٹے .... توبہ بات بھی اللہ میاں سے کہو .... کہ یا اللہ! میں حقیقتا اس سے بچنا چاہتا ہوں .... گر بید معاشرہ جھے کو مجبور کر دیتا ہے .... یا اللہ! آپ میری مدد فرمائے .... "ایاک نعبدو ایاک نستعین" .... کبھی رورو کرخدا کے سامنے ..... بی عاجزی ظاہر کرو۔ یقینا راہ طے گی .... گرطلب صادق پیدا کرو۔

### صبروشكر

قبول وعا کے سلسلے میں فرمایا ....الله میاں سے مانکنے والا مجھی نامراد نہیں ہوتا ....

(لہذا) دعاضرور مانکی چاہیے۔۔۔۔۔۔ پھر یا تو مقام شکر ہے۔۔۔۔۔ یا مقام صبرایک میں ترقی کا وعدہ کا ۔۔۔۔۔۔ (لہذا) دعاضرور مانکی چاہیے۔۔۔۔۔۔ پھر میات کے ۔۔۔۔۔ دوسر ہے میں معیت کا اعلان ۔۔۔۔۔ (ان اللّٰه مع الصابرین) ۔۔۔۔۔ '' ہے شک اللّٰہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ بین' ۔۔۔۔۔ بھی ان کی رضائے کا ملہ وہ بھی رضائے کا ملہ ہے۔ میں مقصود بہر حال حاصل ہے۔

### دائمی معمول بنانے کانسخہ

دوست اوراع اکے لیے ..... ہمیشہ دعا کرتے رہنے کے سلسلے میں فر مایا کہ .....جو چرجہیں نظر آئے ....اے اپنے پروگرام میں داخل کرلو ....اس سے نقاضا پیدا ہونے لگتا ہے ....اور وفت پروہ چیزیاد آجاتی ہے .... پھران شاءاللہ ہولت کے ساتھ دوا ما تو فیق بھی ہوتی رہے گی۔

### اللدكى محبت

دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا .....طریقہ بیہ ہے کہ:

ا- اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا دھیان کرو .....اوران پرشکرا داکرتے رہو۔
۲-اہل محبت کی صحبت اختیار کرو ..... اوران کے حالات واشعار .....اور کتابوں کو پڑھتے رہو۔
۳-زندگی کے سب کا موں میں اتباع سنت کا اہتمام کرو۔

## محبت الهبيكام صرف

الله تعالى كى محبت كامصرف بيب كالله كاطاعت كرو مداور محلوق خدا معبت كرو

# وین کیاہے؟

## بدنظرى كأعلاج

أيك مرتبه حضرت يضرماياكه ..... الحمد للد! احقر فض بصرى عادت والني ك لي

مرتوں یہ مثن کی ہے ۔۔۔۔۔ کہ بھی کسی مردکو بھی نگاہ بھر کر نہیں و یکھا۔۔۔۔۔دل میں تہیہ کر لیا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مخاطب مردہ و یا عورت ۔۔۔۔۔ ہمیشہ نگاہ نبخی کر کے بات کریں گے۔۔۔۔۔ چنا نچاس کی باقاعدہ مشق کی۔۔۔۔۔اور سالہا سال تک بھی کسی سے نظر اُٹھا کر بات نہیں کی۔۔۔۔۔۔ رفتہ عادت پڑگئی۔۔۔۔۔ تو اب بھی بھی بات کے وقت مردوں کے سامنے نظر اُٹھا لیتا ہوں ۔۔۔۔۔۔کی بہت کم ۔۔۔۔۔ حضرت واللَّا بِنی اِس مثن کا تذکرہ کر ۔تے ہوئے۔۔۔۔۔بھی بھی بیشعر پڑھا کرتے تھے: حضرت واللَّا بِنی اِس مثن کا تذکرہ کر ۔تے ہوئے۔۔۔۔۔بھی بھی بیشعر پڑھا کرتے تھے: حکر بانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکش میں کوئی آسان ہے کیا خوگر آزار ہو جانا کوئی آسان ہے کیا خوگر آزار ہو جانا کوئی آسان ہے کیا خوگر آزار ہو جانا

تری شان بنیازی کامقام کرنے پلیا مری مجده گاه جیرت تراحس آستانه آب کم جو تفکی آور بدست تا بجوشد آب از بالا و پست مستنه

صراطمتنقيم

حضرت والانے کی بارفر مایا کہ ۔۔۔۔ ' جب آدی دنیا کے کسی سفر پر روانہ ہوتا ہے۔۔۔۔ تو اگر منزل پر پہنچ گیا ۔۔۔۔۔ تو سفر کامیاب سمجھا جاتا ہے ۔۔۔ نہ پہنچ سکا ۔۔۔۔ مثلاً کرا ہی ہے پہناور کے لیے روانہ ہوا۔۔۔۔ مگر راستے ہی میں انقال ہوگیا ۔۔۔۔ تو سمجھا جاتا ہے کہ سفر ادھورا رہ گیا۔۔۔۔۔ مگر صراط متنقیم ایسا عجیب راستہ ہے۔۔۔۔۔ کہ اس پر آدی کو جہال بھی موت آجائے ۔۔۔۔۔۔ وہی منزل ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں صراط متنقیم کی دعا سکھائی گئی۔۔۔۔اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ۔۔۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں صراط متنقیم اے دل کے مگر اہ نیست' مراط متنقیم اے دل کے مگر اہ نیست' بر صراط متنقیم اے دل کے مگر اہ نیست'

#### شيطان اورتفس كادهوكا

اگرکوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے۔۔۔۔۔تواس ہے جمار بےنفس کی اصلاح ہوتی ہے۔۔۔۔۔اور جولوگ بڑی عقیدت ہے۔۔۔۔۔ لبے چوڑ ہےالقاب لکھ بھیجتے ہیں۔۔۔۔۔ان ہے نفس پھولتا ہے ۔۔۔۔۔ برا بھلا کہنے والوں ہے اس کا کفارہ ہوجا تا ہے۔۔

### حقوق والدين

#### تربيت اولاد

آج کل اولاد کی بے راہ روی سنافر مانی سناور اللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت سندوالدین کی تربیت سے خفلت کا بھیجہ ہے۔۔۔۔اس پُرفتن دور میں اگر اپنی دنیا اور آخرت کو درست رکھنا ہے۔۔۔۔۔۔تو اپنی اولا دکی دینی اور ایمانی تربیت کرنا چاہیے۔۔۔۔۔

افسوں اس پرہے کہ والدین اپنی اولا د کی و نیااتھی رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وین ندتو اس کوسکھاتے ہیں ۔۔۔۔۔۔اور نداس پڑمل کرانے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔۔ تربیت اولا د کا دستورالعمل

#### تربيت امليه

ا پی اہلیہ کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کیا جائے ....اس بے جاری نے اپنے مال

باپ ..... بهن بھائی اور دوسرے رشتہ داروں کو چھوڑ کرتم کواختیار کیا ہے .... لہذا یہ تمام تھیں تھیں تہماری جانب ہے اس کو ملنا چاہئیں ..... اس کی ایذاء برصبر کرو گے .... تو اجرعظیم پاؤ گے ..... اس کے نارواسلوک کی اصلاح .... تہمارے غیظ وغضب ہے ہیں ہو سکتی .... بلکہ اس کا تیر بہ ہدف نسخہ بیر ہے کہ اس وقت اپنے غصے کو پی جاؤ ..... پھرنری اور ہمدردی ہے اس کی غلطی کی نشاند ہی کرو.... اگر اس میں ذرا بھی سلامتی ہے .... تو تمہاری اس نصیحت کو وہ قبول مسلمتی ہے .... تو تمہاری اس نصیحت کو وہ قبول کر کے .... اپنی اصلاح کر لے گی ۔

مزاحاً فرمایا کہ .....آپ کی اصل مصلح آپ کی بیوی ہے ....اس سے اپنے اصلاح یا فتہ ہونے کا ٹٹرفکلیٹ حاصل کرلو .....تویقینا میہ کمی سندہے۔

دوسرول سيسلوك

جس کے ساتھ کوئی سلوک کرنا ہو ۔۔۔۔ تواس ہے عوض اور بدلے کابالکل خواہاں نہ ہو۔۔۔۔۔ نہ اُمید رکھے ۔۔۔۔۔نہ چاہے ۔۔۔۔ بلکہ یہ خیال کرے کہ جس نے یہ تقاضائے محبت پیدا کیا ہے ۔۔۔۔۔نہ چاہے ۔۔۔۔۔ بلکہ یہ خیال کرے کہ جس نے یہ تقاضائے محبت پیدا کیا ہے ۔۔۔۔۔ان اجوی اللّٰ علی اللّٰه ہے ۔۔۔۔۔ان اجوی اللّٰ علی اللّٰه خدمت خلق فی خدمت خلق

متقی وہ خص ہے ۔۔۔۔۔ جونیکی کر کے اللہ تعالیٰ ہی ہے عوض کا طالب ہو۔۔۔۔ مخلوق سے بدلہ طلب نہ کر ہے۔۔۔۔۔ نیکی کا تعلق مخلوق سے ہے ہی نہیں ۔۔۔۔۔ اور نہ کوئی مخلوق اس کا عوض و ہے ہی نہیں ۔۔۔۔۔ اور اخدالیٰ کی رضا کے لیے کیا و ہے تی ہے۔۔۔۔۔ تم نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ۔۔۔۔۔۔ اور احسان جتلانا تو بہت بری بات ہے ۔۔۔۔۔ جذبہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔ اس کا شکر کر ہے اور مخلوقات سے اجر کوائٹھا کر رکھ دے۔۔۔۔۔فر مایا کہ وہ کمحات زندگی کس کام کے۔۔۔۔۔ جوکسی کی خدمت میں صرف نہ ہوں۔۔۔۔۔۔ کام کے۔۔۔۔۔ جوکسی کی خدمت میں صرف نہ ہوں۔۔

درشكى اخلاق

ا پناجائزہ لیتے رہا کرو .... "ہماری عبادت کیسی ہے .... ہمارامعاملہ کیسا ہے .... ہمارااخلاق کیسا ہے .... ہمارااخلاق کیسا ہے .... "فرمایااخلاق کا جائزہ لینا ہوتو کراچی کی بس میں سوار ہوجاؤ .... سب معلوم ہوجائے گا۔

# اخلاق معلوم كرنے كاطريقته

ا پنی تمام زندگی ....ا تباع سنت میں ڈھال .....ا پنا اخلاق معلوم کرنا ہو ..... تو اپنی بیوی اور پڑوی سے پوچھو ..... دوست کیا جانے اخلاق کو۔

### حسن سلوك

ملازم کوحقیرمت مجھو ..... وہ تمہارے معاوضے میں کام کرتا ہے ..... تنخواہ دینا تمہارا احسان نہیں ہے ..... وہ اپنے کام کے پیسے لیتا ہے۔ **نوافل** 

اگر چه نقهی طور پر نوافل کی قضانهیں ہے .....ین ایک سالک کوایے مواقع پر تلافی کے طور پر جب موقع ملے ..... معمول کے نوافل ضرور پڑھ لینے چاہئیں ..... خواہ ان کا اصلی وقت گزرگیا ہو ..... پھراس پر فر مایا کہ حدیث میں ہے ..... کہا گرکوئی شخص کھانے کے آغاز میں ۔.... ہم اللہ پڑھنا بھول جائے ..... تو کھانے کے دوران بھی جب یاد آئے .... بسم میں اللہ اوله و آخرہ پڑھ لینا چاہیے .... بس اسی پردوسری نوافل قیاس کرلینی چاہئیں۔

#### رخصت وعزبينت

رخصت ..... (آسانی) کے مواقع پر رخصت پر ضرور عمل کرنا چاہیے..... عزیمت رخص اللہ تعالیٰ کی محبت کاحق ہے.....اس لیے رخصت اللہ تعالیٰ کی محبت کاحق ہے....اس لیے رخصت پر عمل کرتے ہوئے .....کھی ول تنگ نہ ہونا چاہیے ....حدیث میں بھی ہے کہ ..... "ان اللّٰه یحب ان تو تئی رخصته کما یحب ان تو تئی عزائمه" (اللہ تعالیٰ جس طرح ان تو تئی عزائمه " (اللہ تعالیٰ جس طرح ان تو تئی عزائمہ و اللہ تعالیٰ جس طرح رخصتوں پر عمل کو پسند فرماتے ہیں .....اسی طرح رخصتوں پر عمل کو بھی پسند فرماتے ہیں۔)

### احساس کوتاہی

تشکی اور چیز ہے۔۔۔۔۔اور ناکارگی کا احساس اور چیز ہے۔۔۔۔۔۔تشکی انچھی چیز ہے احساس ناکارگی خطرناک ہے۔۔۔۔۔گنا ہوں کا ارتکاب خطرناک ہے۔۔۔۔۔اعمال صالحہ میں کمی اور کوتا ہی کا احساس پبندیدہ ہے ۔۔۔۔ بیاحساس کہ بن نہیں پڑتا بیٹھنگی ہے ۔۔۔۔ بیٹھیل کی تھیل طلب ہے ۔۔۔۔۔ پیمیل کسی کی نہیں ہوتی۔

تری شان بے نیازی کا مقام کس نے پایا مری سجدہ گاہ حیرت تراحین آستانہ عمل حسب صلاحیت

## جذبه خلوص کی قدر

جب خلوص کے ساتھ کوئی جذبہ پیدا ہو ..... تو اس کو اول وقت ہی میں پورا کرلینا چاہیے..... کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست وہ جذبہ پیدا فرماتے .....اوروہی دل میں ڈال دیتے ہیں .....اییا ارادہ دفعتا وارد ہوتا ہے....اگر اس کو نہ کیا جائے ..... تو وہ جاتا رہے گا..... جذبہ خلوص کی قدر کرنی چاہیے ..... وارد کی پہچان یہ ہے کہ وہ مکرر ہوتا ہے .... بار بار دل تقاضا کرتا ہے....کہ نیک کام میں دیر نہ کرے۔

#### فلسفيانه خيال

جنت میں رہنا لامتابی ہے ۔۔۔۔۔کونکہ جنت کے دخول کا سبب ایمان ہے ۔۔۔۔۔اور مفت ایمان لامتابی ہے ۔۔۔۔۔اور مفت ایمان لامتابی ہے ۔۔۔۔۔کونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات بھی لامتابی ہیں ۔۔۔۔۔اور لامتابی صفات پر ایمان لا تا بھی لامتابی ہے ۔۔۔۔۔اور لامتابی ایام تک ایمان رکھنے کا ارادہ ہے۔۔۔۔۔ای صفات پر ایمان لا تا بھی لامتابی ہوگا۔۔۔۔۔ باقی اعمال تو فانی ہیں اس لیے اعمال پر ہے۔۔۔۔۔اورا عمال دخول جنت موقوف نہیں ہے ۔۔۔۔۔ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے ۔۔۔۔۔اورا عمال کا تعلق بھار میں ختم ہوجاتے ہیں۔۔ کا تعلق بھار میں ختم ہوجاتے ہیں۔۔

### خيالى دنيا

کہ چند ہا تنس تصوف کی ال گئی ہیں .....اور درولیش بن گئے .....اس طرح درولیش نہیں بنتے .....اگر ہلدی کی گانٹھ ال گئی ..... تو بنیے ہی بن بیٹھے۔

#### بزاكام

جننی عبادات پرنظر کریں گے .....اتنی ہی خامی پیدا ہوگی .....معصیت کی تاویل کرنا بھی معصیت ہے .....جس نے اپنے آپ کولغویت ہے بچالیا .....اس نے بڑا کام کیا ..... غفلت صرف وہی بری ہے .....جومعصیت کی محرک ہے اور لغویت اس کام کو کہتے ہیں ..... جس سے نہ دنیا کا نفع ہونہ دین کا نفع ہو۔

### لفظ ومعنى كافرق

 یود مارجے ہے۔ کرتے رہو ۔۔۔ بتو بہکرتے رہو ۔۔۔ عمر بھریجی کرتے رہو ۔۔۔ ایمان کالل ہوجائے گا۔ فرض و**نو افل کا فر ق** 

ہم لوگ .....نوافل پرست ہیں .....نوافل ادا کرنے سے بزرگی ذہن ہیں بہتی ہے .....فرائض میں نقدیس کا پیتہ بھی نہیں ہوتا.۔

تبليغ كامطلب

ایک کمی کے لیے کسی ہے دین کا تخاطب ہوجائے ..... تو غنیمت ہے....سارے زمانے کے ہم مکلف نہیں ۔۔۔۔۔اس لیے صرف زمانے کے ہم مکلف نہیں .۔۔۔۔اس لیے صرف استغفار ہے۔۔۔۔۔۔اس عفار ہے۔۔

مقام کی تعریف

کسی عمل کی عادت ہوجانے کا نام مقام ہے .....مثلاً شکر کا اہتمام کرتے کرتے عادت ہوگئ تومقام شکرحاصل ہوگا۔

غفلت کی تشریح

غفلت اس کو کہتے ہیں ....کہ آ دمی اپنے خالق کو بھول جائے ....اور اپنی ہلاکت کے اعمال کرے۔

ولايت كى تعريف

روحانیت.....کیفیات ٔ تصرف ٔ محبوبیت.....کشف اور کرامت کا نام نہیں ..... بلکہ انہی گناہوں سے بیچنے کا نام ہے.....اگر پانچوں وقت کی نمازیں پڑھ لیں .....گناہوں ہے نچے گئے.....تو آپ سے بڑھ کرکوئی مادرزادولی نہیں۔

# عبادت كى تعريف

الله تعالى كے ہم پر دوخق میں:....

ا عظمت سن ۲-محبت سنانهی دونول حقوق کی ادائیگی کا تام عبادت ہے۔

#### احسان كي حقيقت

ایک مرتبه ایک صاحب نے حضرت ہے عرض کیا ..... کہ الحمد للداحقر کواحسان کا رجہ حاصل ہو گیا ہے ....حضرتؓ نے یو چھا کیانماز میں ....؟ فرمانے لگے..... "جی ہاں!" آپ نے فرمایا ماشاءاللہ بڑی مبارک بات ہے ....کین ذرااس کا بھی دھیان رہے ..... کہا حسان کا بید درجہ ..... بیوی بچوں کے ساتھ معاملات میں بھی حاصل ہوا یانہیں؟ ..... پھرفر مایا کہلوگ''احسان'' .....کونماز روزے اوراذ کارواوراد کے ساتھ خاص مجھتے ہیں ..... اور معاملات زندگی کو اس سے خارج سمجھتے ہیں .....حالانکہ"احیان" جس طرح نماز روزے وغیرہ میں مطلوب ہے .... مخلوق کے ساتھ معاملات میں بھی مطلوب ہے۔ صورت عبادت بن پڑسکی .....اس پرشکر ادا کرے .....اور حقیقت عبادت حاصل نہیں ہوئی ....اس پر ندامت کے ساتھ استغفار کرے..... ہندہ کے لیے عمر بھر کا دستور العمل ہے .... ساری عمر اس سے چھٹکارانہیں .... ارشاد ہے (واعبد ربّک حتّی ياتيك اليقين) ..... "اورايخ يروردگاركى عبادت كريهال تك كه تخفي موت آجائے-"

اگرہم اپنے ایمان اوراسلام کومحفوظ رکھنا جاہتے ہیں .....اور دنیاوآ خرت کے خسران سے بچنا جا ہے ہیں .... تو جوطر یقہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ملہ سے .... ہمارے دین کی حفاظت کے لیے بتایا ہے ....اوراہے ہمارے لیے قوی مشحکم قلعہ بنایا ہے ....اس کوممل میں لاؤ ۔۔۔۔۔اوروہ ہے تماز۔

### نماز کی قدر

نماز دین کاستون ہے....نماز ہی ایسی چیز ہے....جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت رکھی ہے ....جس سے تقاضائے ایمانی بیدا ہوتے ہیں ....اورشرف انسانیت کاشعور بیدا ہوتا ہے۔۔۔۔،گرہم لوگوں نے اسے روز مرہ کا ایک معمول سمجھ لیا ہے۔۔۔۔۔اوراس کی کوئی قدر اوراہمیت ہماری نظر میں نہیں ہے .....اور بیہ ہماری بڑی محرومی ہے۔

### نماز کی اہمیت

besturdubo حدیث شریف میں ہے ....کہ وصال کے وقت آخری وصیت ..... جو آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے ..... أمت كے ليے فرمائي ..... وہ بيتي :

"الصَّلُوة الصَّلُوة وما ملكت ايمانكم"

لعنی نماز کی یابندی کرو .....اوراینے ماتختوں کا خیال رکھو..... بیہ بات دومر تبہ ارشاد فر ما ئی ۔ اس ہے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے ..... کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ..... آخری وقت میں نماز ہی کی تاکید فرمارہے ہیں ....معلوم ہوا کہ جمارا ایمان ..... "مسلوٰۃ" ہی کی یابندی سے محفوظ ہے اس کی بردی قدر کرو۔

نماز فجركيلئة لاتحمل

ا کٹر لوگ کہتے ہیں .....کہنے کی نمازنہیں بن پڑتی .....تو بھائی! اس میں قصور کس کا ہے.... جبتم رات کے بارہ بجے تک اپن تفریحات ولغویات میں مشغول رہو سے.... تو پھر صبح کیے آئکھ کھلے گی .... بیسب نفس کی شرارت ہے .... کیونکہ تمہارے ول میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ....اس لیفس ترک نماز کے لیے نامعقول عذر ....اور بہانے کرتار ہتا ہے۔

### نماز اورسکون دل

نمازترک کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے ۔۔۔۔۔ بیاللہ جل شانہ کی تھم عدولی ہے۔ونیامیں بھی ال كاوبال بمكتناية تا بي اورآخرت ميساس كى برى عمين سرا بي اساي وقت كالضباط كرلو ....ان شاءالله الله سے برى بركت موتى بـ...اورسب ضرورى كام آسانى يے موجات میں ....اور نمازیں وفت کی بابندی کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں ....اور دل میں سکون رہتا ہے۔

## يرخلوص سجده

ایک نکت کی بات ہے۔۔۔۔کہ اہتمام کرے اگرة خری مجدہ بھی اخلاص سے کرلیا۔۔۔۔تو پوری نماز مقبول ہوجائے گی ....اخلاص برفرمایا کہ بس استحضار کہ ....میرایہ بجدہ صرف اللہ کے لیے ہے .... فرمایا کا اگر نماز کا آخری جزد محمی ایساخلاص سے ہوگیا .... تو بھی بوری نمازمقبول ہے۔

### نمازمعراج مؤمن

نماندهال میں یا کوئی بات نا گوار پیش آرہی ہوگی یا پہندیدہ ...... تا گوار بات پرصبراور پہندیدہ بات پرشکر کی عادت ڈالو ..... زمانہ ماضی کا خیال آئے ..... تواس پر استغفار کرتے رہو ..... اور سستقبل میں کسی نا گوار بات کا اندیشہ سامنے آئے استعاذہ کرو ..... این اس سے اللّٰہ کی پناہ ماگل ) اور خیر کی دُعاکر و ..... اس طرح انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ ..... ان چار اعمال باطنہ سے خالی نہیں ہونا چاہیے ..... اور اگر ان اعمال کو ہمہ وقت انجام دینے کی مشق کرکے ..... ان کی عادت ڈال کی جائے تو وہ ..... 'تعلق مع اللہ' ..... جس کے حصول کے لیے لیے چوڑ سے جاہدات کے جاتے ہیں ..... وہ خود بخو د حاصل ہوجائے گا ..... (ان اعمال باطنہ کی تفصیل حضرت کے رسالہ ' معمولات یومیہ' ..... میں موجود ہے )

### مسلك كي تعريف

طریقت کے چارول سلسلے ایسے ہی ہیں ....جیسے فقہ میں چارمشہور مذاہب ....۔خفیٰ مالکیٔ شافعی اور منبلی ہیں کہ ....ان سب کا ماخذ قر آن سنت ہیں ....۔اورمقصد شریعت برٹھیک تھیکے ممل کرنا ہے ۔۔۔۔۔ صرف استنباط احکام کے طریقوں میں تھوڑ اتھوڑ افرق ہے ۔۔۔۔۔ ہمارے میں تھوڑ اتھوڑ افرق ہے ۔۔۔۔ ہمارے شخ کے مرشد ۔۔۔۔۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چاروں سلسلوں میں سلوک طے فر ماکر ۔۔۔۔۔۔ چاروں کو حالات زمانہ کے پیش نظر یکجا کر کے بہت آسان فر مادیا تھا۔۔۔۔۔ تھا۔۔۔۔۔ چنا نچہوہ اپنے مریدین کو بیک وقت چاروں سلسلوں میں بیعت فر مایا کرتے تھے۔۔۔۔۔ ہمارے شخ ومرشد تھیم الامت حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول تھا۔۔

#### معاملات ومعاشرت

# گھر کا ماحول

گھر کا معاشرہ ..... بالکل اسلامی طرز کا رکھنا .....اس زمانے میں واجب ہے ..... تصاویرُ ریڈ یوُ ٹیلی ویژن ..... ہرگز گھروں میں نہ ہونا جا ہیے .....اس سے نو جوان لڑ کے اور لڑ کیوں کے اخلاق ضرورخراب ہوتے ہیں۔

شریف گھر کی عورتوں میں ۔۔۔۔آج کل کے معاشرے میں ۔۔۔۔۔آ زادی بہت بڑھتی جارہی ہے۔۔۔۔۔روایات شرم وحیا۔۔۔۔اور پر دہ داری ختم ہوتے جارہے ہیں ۔۔۔۔۔ محرم و نامحرم کا انتیازختم ہوتا جارہا ہے۔۔۔۔۔ جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ۔۔۔۔۔ ناگفتنی واقعات کثرت ہے رونما ہورہے ہیں۔۔۔۔ جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ۔۔۔۔۔ ناگفتنی واقعات کثرت ہے رونما ہورہے ہیں۔۔۔ جنسی قانون فطرت بھی نہیں بدل سکتا۔۔۔۔ اس لیے خت احتیاط کی ضرورت ہے۔

# گھر میں اسلامی ماحول بنانے کی ضرورت

ایے گھر کے ماحول کوتمام تر اسلامی بنانا چاہیے .....ورند آئندہ تسلیں اس ہے بالکل بھانہ ہوجائیں گی .....اوراس ہے دین و دنیا کے بے شار مفاسد پیدا ہوں گے .....اپنار ہنا ہے ۔ ہنا کہانہ ہوجائیں گی ......وضع قطع کھانا پیناسب شریعت وسنت کے مطابق ہونا چاہیے ...... گھر کے استعال کا سامان بھی سادہ اور پاک وصاف ہونا چاہیے ...... حیثیت ہے زیادہ قیمتی سامان ..... جو تحض نمائش کے لیے ہو ....اس کا مہیا کرنا اسراف ہے جا ہے .....اور پریشانی کا باعث ہوتا ہے ..... کیونکہ ہمیشہ اس کی حفاظت کا خیال رکھنا پڑتا ہے ..... بھی ان میں اضاف کی ہوں ..... اور بھی ان میں اضاف کی ہوں ..... اور بھی ان میں ہی فقاطت کا خدشہ قلب کو مشوش رکھتا ہے ..... قناعت تو ضروری سامان میں ہی نفسیب ہوتی ہے .... مغربی تہذیب کی اعنت ہمارے معاشر ہے کواس فرادری سامان میں ہی نفسیب ہوتی ہے .... مغربی تہذیب کی اعنت ہمارے معاشر ہے کواس فدر مسموم کرتی جارہی ہے .... کہ بم غیر شعوری طور پر اس میں مبتلا ہوکرا ہے شعائر اور شعور اسلام ہے محروم ہوتے جارہے ہیں .... وقاراسلامی اور روایات خاندانی اور لواز مات شرافت کو برقرار رکھنا چاہے .....ورنہ دنیا ہیں بھی خواری ہے .....اور آثرت میں بھی خسران کو برقرار رکھنا چاہے .....ورنہ دنیا ہیں بھی خواری ہے .....اور آثرت میں بھی خسران ہو برقرار رکھنا چاہے کار پرغور کیا جائے ..... تو یہ بات خو عقل تسلیم کرلے گی۔

#### صحبت نيكال

الله والوں ہے محبت کے نتیج میں ان شاء الله ..... دنیا میں کسی زکسی وقت اصلاح حال اور آخرت میں نجات کی توقع ہوتی ہے .....لہذا جس حال میں بھی ہوانسان کو چاہیے .....کداللہ والوں سے اپنے آپ کولگالپٹار کھے۔

#### ضرورت نسبت

جب تک اللہ والوں کے ساتھ رشتہ قائم ہے .....اور قدم صراط متنقیم کی لائن پر ہیں .....بس ......ان شاء اللہ کسی نہ کسی صورت اپنی بوسیدگی کے باوجود منزل تک پہنچ جائیں گے .....بس شرط یہ ہے .....کہ اپنچ کنڈے کو اللہ والوں کے ساتھ وابستہ رکھیں .....لہٰ ذااس کنڈے کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے۔

### متقى بننے كاطريقه

اگرتم الله والا بننا حاہتے ہوتو کسی الله والے کے دل میں بیٹے جاؤ .....اورا گرمتق بننا چاہتے ہو ..... تو کسی متقی ہے دوستی کرلو ..... تجربہ شاہد ہے .... اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے .....کها گرکوئی علم یافن حاصل کرنا ہے .....تو کسی تجربہ کار مربی کی سخت ضرورت ہے ..... تا كهاس كي تعليم وتربيت يعيم تقصود حاصل هو سكه .....ايياعلم وفن بميشه معتبراور متنداور بلا ضرر ہوتا ہے ....اس لیے دنیا و آخرت کا صحیح علم .....حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے سے ضرور تعلق رکھنا جاہیے ..... اللہ والے کی شناخت یہ ہے ....کہ وہ ہزرگ بظاہر تنبع شربعت وسنت مون .....اور صاحب علم ظاهر و باطن مون ..... شفیق و خیرخواه مون ..... بزرگوں سے تعلق رکھنے کے بیمعنی ہیں ....کہان کی صحبت میں گاہ گاہ حاضر ہوتا رہے .....اگر دور ہوں توان سے خط و کتابت رکھنا .....ان سے دین کی بات دریافت کرتے رہنا .....اوران کے مشورے برعمل کرنا.....اینے باطن کے نقائص ان کولکھنا.....اوران کے دور کرنے کی تدابیر بیمل کرنا ..... ہرحال میں ان سے دعاء کراتے رہنا.....اپنی روز مرہ کی زندگی میں جوشری خلاف ورزی ہو ....اس کے متعلق دریافت کرنا .....اور جو کیجھوہ تجویز کریں اس پراہتما ماعمل کرنا ہے۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ ہم سب کونہم سلیم عطا فر مادیں ۔۔۔۔۔اوراینی اس زندگی کوخوشگوار ..... برسکون اور برعافیت ..... بنانے کی توفیق عطاء فرمائے ۔ آمین

### صحبت ابل الله كافائده

اہل انٹد کی محبت میں زاویہ نگاہ درست ہوتا ہے.....مصرف زندگی معلوم ہوتا ہے..... اور مقصود پرِنظر پڑنے نگتی ہے۔

ذوق نگاهیار ..... جب تک بیدارنه کیاجائے ..... صرف نگاهیارے کام نہ چلےگا۔ حیات جاوداں اس کی نشاط بیکراں اس کا جو دل لذت کش ذوق نگاه یار ہوجائے

#### محبت البهيه

محبت الہی.....تو اہل اللہ کی صحبتوں میں سینوں کے اندر نتقل ہونے والی چیز ہے..... اگر تنہائی میں حاصل کی جائے گی .....تو جنون ہو جائے گا.....محبت نہ ہوگی۔ صحبت و ذکر

اگراللہ تعالیٰ کی محبت جاہتے ہو۔۔۔۔ تو کسی اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ۔۔۔۔۔ اور اس کیساتھ رہو۔۔۔۔۔ان شاعاللہ اللہ تعالیٰ ہے محبت ہوجائیگ ۔۔۔۔ دوسرے ذکر اللہ کی کثرت کرتے رہو۔

#### ضابطهحيات

ایک بات سمجھ لی جائے .....عمر بھر کے لیے کرنا کیا ہے ..... یوں تو جمارانفس بہی کہتا ہے کہ ریم کا معلوم ہے ۔... یعنی معلوم ہے ۔... کیک معلوم ہے ۔... کیکن ریم رف فریب نفس اور شیطان کا دھوکا ہے جب سب معلوم ہے .... توعمل کیوں نہیں کرتے۔

#### ضرورت صحبت

علم کومل میں لانے کے لیے پچھ دشواریاں ہیں ..... پچھٹس اور شیطان ..... کے کید ہیں جب تک کسی اللہ والے کا ہاتھ نہ پکڑا جائے ..... یہ مسئلہ کل نہیں ہوتا۔

### ایمان کی تعریف

### اذ ان کے بعد کی دعا

آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے اُمت کے لیے ۔۔۔۔۔۔۔بیشار وُعا کیس فر ما کیں۔البتہ ایک وُعا کی رابعتہ اوروہ بہی دعا ہے ایک وُعا کی فرمائش اُمت سے کی ہے ۔۔۔۔۔کہتم وہ دعا میر سے لیے کرو۔۔۔۔۔اوروہ بہی دعا ہے ۔۔۔۔۔۔ یہ جارے حسن اعظم صلی الله علیہ وسلم کی فرمائش ہے ۔۔۔۔۔۔ یہ جارے حسن اعظم صلی الله علیہ وسلم کی فرمائش ہے ۔۔۔۔۔۔ ان کے احسانات کاشکر تو ہم عمر بجر بھی ادانہیں کر سکتے ۔۔۔۔۔ان کے احسانات کاشکر تو ہم عمر بجر بھی ادانہیں کر سکتے

سلیکن بیان کی محبت کاادنیٰ حق ہے۔۔۔۔ جسے ادا کرنا ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ <sup>حکام</sup> ملائل قبولیت دعا کا ایک وقت

معلوم ہوتا ہے ۔۔۔۔کہاذان کے بعد گاوقت ۔۔۔۔قبولیت دعا کا خاص وقت ہے ۔۔۔۔ جبی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے لیے دعا کی فر ہائش کی ۔۔۔۔۔لہذااس وقت کو بہت غنیمت جانتا جا ہے ۔۔۔۔۔ اس دعا کے فوراً بعدا پنے لیے بھی دعا کرلینی چا ہے ۔۔۔۔۔ اس دعا کے فوراً بعدا پنے لیے بھی دعا کرلینی چا ہے ۔۔۔۔۔ اس دعا کے فوراً بعدا پنے کے محدقہ اور طفیل اللہ تعالیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں ۔۔۔۔۔ کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بھی دعا بھی قبول ہو جائے گی ۔۔

اللدكى محبت كالمقصد

الله تعالی کی محبت کامصرف بیر ب کالله کی اطاعت کرو ..... اور مخلوق خدا سے محبت کرو۔

عظيم منصب

ایک عظیم منصب ایبا ہے ۔۔۔۔۔ کہ اس ہے کوئی آپ کومعزول نہیں کرسکتا ۔۔۔۔۔ کوئی اس پرحد نہیں کرسکتا ۔۔۔۔۔ کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا ۔۔۔۔۔ وہ منصب خدمت ہے ۔۔۔۔۔ خادم بن جاؤ ۔۔۔۔۔ ہر کام میں دوسروں کی خدمت کی نیت کرلو ۔۔۔۔۔۔ساری خرابیاں مخدوم بننے سے بیدا ہوتی ہیں ۔۔۔۔ خادم بننے میں کوئی خرابی ہے نہ جھڑ ا۔۔۔۔۔ یہ منصب سب سے اعلیٰ ہے ۔۔۔۔۔۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی عبدیت سب سے زیادہ محبوب ہے ۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی عبدیت سب سے زیادہ محبوب ہے۔۔۔۔۔ سیدالقوم خادمهم ۔۔۔۔۔ یہ منصب سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے زیادہ محفوظ بھی۔۔

كام كى دُھن

شكر

ہرنعمت پرشکر کی عادت ڈالئے ....اس پرتر قی نعمت کا وعدہ ہے....اورمعاصی سے اللہ بھی حفاظت رہے گی ....شکر کی جارصورت ہے۔

ا-احساس شکر.....یعنی دل میں بیرخیال کرنا.....که بدون استحقاق عطا ہوا ہے..... بیر احساس شکر ہے۔

۲-زبان سے ۱۰۰۰ اللّهم لک الحمد ۱۰۰۰۰ و لک الشکر کہنا۔ ۳-نعمت کا استعال صحیح ہو ۱۰۰۰ مثلًا بینائی کوا چھے کا موں میں لگائے ۱۰۰۰۰ کسی کوحسد کی نظر سے ۱۰۰۰۰ حقارت کی نظر سے ۱۰۰۰ شہوت کی نظر سے ۱۰۰۰۰ اگر دیکھا تو بیہ ناشکری ہوگ ۱۰۰۰۰ کیونکہ استعال غلط ہوگیا۔

۳- نعمت جس واسط سے حاصل ہو .....اس کا بھی شکرادا کرنا .....زبان سے جزاک اللّٰہ کہنا جو محض شکر کے بیرچپارا عمال کرے گا .....معاصی ہے بھی محفوظ رہے گا۔ صبر وشمکر

عبدیت کا اظہارشکرنعمت ہے ۔۔۔۔۔اورشکرنعمت واجب ہے۔۔۔۔۔اور نا گوار حالات میں صبر واجب ہے۔۔۔۔۔۔ید دونوں مقام قرب ہیں۔

اپنے موجودہ حالات پر .....قناعت کرکے ہروفت شکر ادا کرتے رہنا....اپنے موجودہ حالات پر ہروفت نظرر کھے..... اپنے اہل وعیال پر ہروفت نظرر کھے..... اور سمجھے کہ جوبھی موجودہ حالت ہے ....اس میں سب سے بردی نعمت تو سلامتی ایمان و دین اسلام پر ہونا ہے ..... جو بغیر کسی استحقاق کے ....اللہ تعالی نے ہم کوعطا فر مایا ہے ..... پھر اپنے وجود کی نعمتوں پر نظر کر ہے اپنے ماحول کی راحتوں پر نظر ڈالے....اپ اہل وعیال کی عافیت کو دیکھے ..... دوسروں سے اپنے تعلقات کی خوشگواری کا اندازہ کر ہے ....اور پھر دل کی گہرائیوں کے ساتھان انعامات الہیے پر شکرادا کر ہے ....اس کے علاہ جوبھی موجودہ حالت کو محض اللہ حالت کے حالت کو محض اللہ حالت کے حالت کو محض اللہ حالت کو محض اللہ حالت کو محض اللہ حالت کو میں ....اس حالت کو محض اللہ حالت کو محس اللہ حالت کو محض اللہ حالت کو محس اللہ حالت کی محسول کی محسل کر محسل کے محسل کی محسول کی محسول کے محسول کی محسل کی محسل کے محسل کی محسول کی محسول کے محسل کے محسل کی محسل کے محسول کی محسل کے محسل کے محسل کی محسل کی محسل کے محسل کی محسل کے محسل کی محسل کے محسل کے محسل کے محسل کی محسل کے محسل کے محسل کے محسل کے محسل کی محسل کے محسل کے

تعالیٰ کافضل تبجھ کرشکرادا کرے ۔۔۔۔۔اس طرح ایک ایک چیز پر فندر کے ساتھ نظر ڈالنے گی عادت ڈالے ۔۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کا دعدہ عادت ڈالے ۔۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کا دعدہ ہے۔۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کا دعدہ ہے۔۔۔۔۔۔۔ تو ہم ان نعمتوں میں ضرورا ضافہ۔۔۔۔۔ برکت اور ترقی عطافر ہائیں گے۔۔۔۔۔ برکت اور ترقی عطافر ہائیں گے۔

شکر کرنے والا آ دمی مجھی اترا تانہیں .....شکر کے اندراخلاص اور صدق ..... بھرا ہوا ہوتا ہے جس چیز سے جس لمحہ راحت پہنچ جائے ....شکرا دا کر ہے....اس سے عبادتوں میں حسن بیدا ہوگا.....اورزندگی حسین بن جائے گی۔

# ناشکری کے بھیا نک نتائج

### فنا كى حقيقت

فنائیت کا مطلب ہے ۔۔۔۔۔ترک اعتراض ۔۔۔۔۔یعنی کسی پراعتراض مت کر و۔۔۔۔۔نا گوار امر پرصبر کر و۔۔۔۔۔اور صنبط ہے کام لو۔۔۔۔۔اس ترک اعتراض کا آخر مقام یہ ہوگا کہ ہر نا گوار امر کومشیت ایز دی پرمحمول کرتے ہوئے ۔۔۔۔۔ نا گواری نہیں ہوگی ۔۔۔۔۔جو کام بھی ہوگا اور جس طرح بھی ہوگا ۔۔۔۔۔اس کومنجانب اللہ تصور کرتے ہوئے خوش طبعی کے ساتھ قبول کرلو گے ۔۔۔۔۔۔اور یہی مقام فنائیت ہے۔۔

### انتخاب نتغل

جب دو چیزوں میں ہے کسی ایک چیز کا فوت ہونالازی ہو .....تو جس بات کی تلافی ممکن نہ ہو.....اس کوافقیار کرلیا جائے۔

#### ناقدرى نعمت

سساور نام نہاد مسلمان ..... کہ ناعاقبت اندیش .....اور نام نہاد مسلمان ..... اپنے دین کی خوبیوں .....اور مسلمان کی ناقدری کرتے ہوئے .....کفار وشرکین کے فاہری عیش وعشرت کے ساز وسامان کی طرف مائل ہوتے ہیں .....لیکن ذراان کی اعدرونی زندگی کا بھی تو جائزہ لیجے .....کہ امریکہ اور انگلینڈ والوں کی زندگی کیسی ہے؟ ....ان کی زندگی ہیں نہ خیرت .....نشرافت ہے ....نایاک جانوروں ندگی ہیں نہ خیرت ....نشرافت ہے ....نایاک جانوروں سے بدتر ..... قابل نفرت زندگی ہے۔

أمر بالمعروف

امر بالمعروف كامطلب بيب سند خرخواي كساته كمى كوبات كهنا سندورندا كر خيرخواي ند دوتو كبرب منظم فرورت مينيخ ضرورت سيخ

#### مراقباصلاح

بی ایساطریقہ بتا تا ہوں کہ اس پر سلسل عمل رہا ۔۔۔۔ تو ان شاء اللہ ان بمام معاصی اسے حفاظت ہوجائے گی ۔۔۔۔۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ روزانہ میچ کونماز کے بعد یا تہجد کے بعد تعوری دیرے لیے کوش نشینی میں بیٹے کر ۔۔۔۔ اس طرح عرض معروض کریں تعوری دیرے لیے کوش معروض کریں

كام كى ابتداء

جب بمی کوئی نیک کام کرو ..... کوئی عبادت کرو ..... احادیث پر حو .... تو پہلے ای طرح قلب کی طہارت حاصل کرو ..... کہ یا اللہ! ہمارے اندرجتنی کی فتیں ہیں .... ہمارے تخیل میں .... ہمارے تصور میں .... ہماری استعداد میں جتنی کی فتیں ہیں .... ہم سب کی مفائی جا جے ہیں۔"استغفر الله رب اغفرو ارحم و انت خیر الواحمین"

#### طالب کے معمولات

طالب اینے لیے استے بی معمولات اختیار کرے ۔۔۔۔کہ جن پر دوام ہو سکے۔۔۔۔۔یعنی مسلسل روز اند آرام واطمینان کے ساتھوان پڑمل کر سکے۔

#### تلاقى ما فات

اگر بمی بہت بی ضرورت مشغولیت کی وجہ سے اپنے مقررہ اوقات ..... علی مقررہ معمولات پورے نہوں ۔.... بی خیال معمولات پورے نہوں ..... تو جب بھی وقت بل جائے ان کو پورا کرلیا جائے ..... بی خیال

نہ کیا جائے .....کہ چونکہ وقت پر بیکام نہ ہوسکا تو بس چھوڑ دیا جائے ..... طالب وسالگ ؟ کے لیے بیہ بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔

#### تدارك

پورے معمولات پراگر کسی روز قدرت ندہو ۔۔۔ تو آئیس مختفر کردیا جائے ۔۔۔۔ مثلاً اگر شیخ کی ایک تشہیع ۱۰۰ کی پوری کرنی ہے ۔۔۔۔ اور کسی وجہ ہے اتنا دفت نہیں ہے ۔۔۔۔ تو ایک سو کے بجائے ۔۔۔۔۔۔ مرتبۂ مرتبۂ گراتنا بھی دفت نہیں ۔۔۔ تو صرف ۱۲ مرتبہ پڑھ لینا جا ہے۔۔۔۔ کلیتا جھوڑ اندجائے۔

### ناغد کی ہے برکتی

اگر کسی دن معمولات بورے اوا کرنے کی مہلت ند ملے .... نو وقت معین پر جتنا بھی ممکن ہو....اس بڑمل کرلیا جائے ..... ناغدنہ کیا جائے .... کیونکہ ناغہ سے بے برکتی ہوتی ہے۔

### تعدادووفت كى قيد

اورادووظائف كيسليط من الكيبارفرمايا كه من فرمايا اورادووظائف كي تعداد كي قيداً مخادي به الكيد تعداد كي قيداً مخادي به الكيد تعداد كي تعداد كي قيداً مخادي به تعداد كي قيداً مخادي به تعداد كي به مخار كي تعداد كي به مخار ك

### وظا ئف اور فرائض

وظیفہ کے درمیان اگر کوئی ضروری کام آجائے ..... جو وفت کا تقاضا ہو .....اس کام کو کرنا جا ہے .... وقت کا تقاضا واجب ہوجاتا ہے ....اوراد ووظا کف نوافل ہیں مستجات ہیں تو فرض وواجب کوچھوڑ کرمستجات میں نہیں پڑنا جا ہے۔

#### عجيب كرامت

طالب على كذماند ي جومعمولات شروع كيه ....وه الحديثاة خرى زند كى تك بوت رب

# تسبيحات روحاني غذا

صنح وشام کی تبیجات میں تو انائی ہے ..... توت ہے جس طرح صنح کے ناشتے کے بعد جسم میں طافت و تو انائی آ جاتی ہے ..... کیونکہ اعضاء رئیسہ کوغذا پہنچ گئی ..... چنا نچہ دن بھر کے جسمانی مشاغل انجام دینے میں ..... وہ تو انائی ممر ومعاون ہوتی ہے .....ای طرح تبیج و تہلیل اور درُ وہ واستغفار سے روح کوغذا میسر ہوتی ہے .....اور اسی طرح روحانی توت سے روز اند کے معمولات بحسن و خوبی ادا ہوجاتے ہیں ....اور اجتناب عن المعاصی میں مقاومت نفس ..... ہوجاتی ہے۔

#### اورادووظا ئف

ہمارے اور ادووظا نف بے جان ہیں ....اس میں جان کہاں ہے آئے ..... یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہو .... اللہ! ہماری عبادت بے روح ہیں .....اور ہم اس میں روح بھی پیدا نہیں کر سکتے لیکن آپ ہرچیز پرقادر ہیں ....اس میں روح پیدافر ماد بجئے۔

#### اصل مقصد

تسبیحات حصول مقصود کے لیے محض معین ومعاون ہیں.....اصل مقصد رضائے اللی ہے....اصل تواوامرونواہی ہیں.....اطاعت کرواورمعصیت سے بچو۔

#### توجهاور دهيان

اذ کار واوراد کا اصل فائدہ اس وقت ہوتا ہے ۔۔۔۔۔جب انسان آنہیں دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھے ۔۔۔۔ بشروع شروع میں دل نہیں لگتا ۔۔۔۔۔ کین مثل کرنے سے رفتہ رفتہ دھیان ہونے لگتا ہے۔

#### مصروفيت مين معمولات

جولوگ زیادہ مصروفیات میں بھنے ہوئے ہوں .....اگران کواس طرح وقت نکالنا مشکل ہوتو وہ بھی اذ کارواورادے بالکل محروم ندر ہیں ..... بلکہ جس وقت موقع مے .....ب معمولات پورا کرلیں ....خواہ چلتے بھرتے ہی ہوں۔

### مستحب كى تعريف

#### ضرورت مستحبات

سی بھی مستحب کو چھوڑ نانہ جاہیے ۔۔۔۔۔کہ اس سے محرومی کا اندیشہ ہے۔۔۔۔۔خصوصاً مستحب کوادنی اور معمولی بات سمجھ کر چھوڑ دینا۔۔۔۔۔تو برسی خطرناک بات ہے۔۔۔۔۔اگر مستحب پڑمل کرنے سے کوئی عذر معقول پیش آجائے۔۔۔۔۔تو جس قدر بھی آسانی سے ممکن ہو۔۔۔۔اتنا بی ممل کرلیا جائے چھوڑ انہ جائے۔۔

### ترك مستحبات كي نحوست

بزرگول کا قول ہے .....کمستجات ترک کرنے والا رفتہ رفتہ ..... نوترک کریے میں الا رفتہ رفتہ ..... کو ترک کریٹے تھا ہے .....اور کر بیٹھتا ہے .....اور سنتوں کو چھوڑ وینا واجب کے چھوڑ دینے کا چیش خیمہ ہے .....اور واجبات کوچھوڑ نیٹھے گا ..... جواس کے لیے دنیا و آخرت میں ہلاکت کا سبب ہے۔ آخرت میں ہلاکت کا سبب ہے۔

#### حق عبديت اورحق محبت

فرائض و واجبات کی ادائیگی تو ہرمسلمان کے ذہبے لازم ہی ہے .....اور وہ حق عبد یت ہے .....اور وہ حق عبد یت ہے .....اور ان کی مجھی ناقدری نہیں کرنی عبد یت ہے .....اور ان کی مجھی ناقدری نہیں کرنی عبد یہ ہے ..... بلکہ حتی الوسع ان کی انجام وہی کا اہتمام کرنا جا ہیے۔

besturdub

### مستحبات عطيه خداوندي

بعض لوگ مستحبات کوال لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ..... بے فرض وواجب نہیں ..... میں کہتا ہوں فرض و واجب نہیں ..... میں کہتا ہوں فرض و واجب نہیں ..... متحب تو ہیں تو مستحبات کرنے کے لیے ہوتے ہیں ..... چھوڑ نے کے لیے ہوتے ہیں؟ چھوڑ نے کے لیے ہوتے ہیں؟ مستحبات تھ واڈ نے کے لیے ہوتے ہیں؟ ..... دیکھئے مید لفظ ..... دیکھئے مید لفظ ..... دمستحب "دمستحب" در حب المستحبات تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہیں .... دیکھئے مید لفظ ..... دمستحب "دمستحب" در حب المستحب بوسکتی ہے؟

#### ابميت مستحبات

فرائض وواجبات کی اوائیگی الله تعالی کی عظمت کاحق ہے .....اور مستحبات پڑھل کرنا الله تعالیٰ کی محبت کاحق ہے ....مستحبات کو معمولی چیز سمجھ کر .....ان میں سستی نہ کرنی چاہیے۔ مثلا تحیۃ المسجد اور ماثورہ دعا ئیں وغیرہ ..... جب تک ان امور کا اہتمام نہ ہوگا .....آپ نہ سالک ہو سکتے ہیں ....نہ مونی۔

# سنت رسول صلى الثدعليه وسلم

اتباع سنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا....ند منزل ملتی ہے ....ند نجات اور نہ تر قیاں حاصل ہوتی ہیں نہ کمالات۔

### ا تباع سنت کی نورانبیت

سنت رسول مقبول سلی الله علیہ وسلم ایسا نور اور الی روشی ہے ۔۔۔۔۔جس ہے ہرتم کی
تاریکیاں کا فور ہوجاتی ہیں ۔۔۔۔۔ یہ نور چمک رہا ہے اور چمک ارہے گا۔۔۔۔۔ جوخص بھی اس کے
نور کے سامیہ میں آجائے گا۔۔۔۔۔ خواہ وہ قصد آآیا ہویا غیر ارادی طور ہے ۔۔۔۔ اپ اختیار
ہے آیا ہو۔۔۔۔ یا غیر افتیاری طور سے تو وہ ہرتم کی تاریکی اور کمرانی ہے کھوظ ہوگیا۔

# زاو بەنظرتىدىل كرنے كى ضرورت

ہم اپی منرور یات زعر کی بہر حال بوری کرتے ہیں ..... کھاتے پیتے ہمی ہیں سوتے

جا گئے بھی ہیں ..... چلنے پھرتے بھی ہیں .....اور کیٹتے ہیٹتے بھی ہیں .....بس اتنا گراہے ہر ایسا کام کرنے سے پہلے اتباع سنت کرلو .....مثلاً حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ہم بھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کھار ہے ہیں .....آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہم بھی ٹی رہے ہیں .....آ پ صلی نے پانی پیا ہے .....آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہم بھی کررہے ہیں اللہ علیہ وسلم نے آ رام فرمایا ہے .....آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہم بھی کررہے ہیں اللہ علیہ وسلم نے آ رام فرمایا ہے .....آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہم بھی کررہے ہیں اس نے محتصور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کرنے کا انداز معلوم کرکے اس کو اختیار کرلو ...... اس اتباع کی برکت بیہ ہوگی کہ .....اس کام کام کرفے عبادت میں کھا جائے گا .....اور کام میں اس قدر خیر و برکت اور تو رحاصل ہوگا ..... جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس قدر خیر و برکت اور تو رحاصل ہوگا ..... جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔

### ا تباع سنت کی بر کات

حضرت حاجی صاحب (امدادالله مهاجر کافی) کے طریق میں .....سالک کو بہت جلد دھول ہوجاتا ہے ....اس کی وجہ رہے کہ حضرت کے طریق میں انتاع سنت بنیاد ہے ....اوریدائی بنیاد ہے ....کاس میں نہ توشد بدریا منت کی ضرورت ہے ....اورنہ بجاہدات کی ....بس کھلا ہوا روشن داستہ ہے ....جس میں سالک بے خوف و خطر ..... چل کرمنزل تک پہنچ جاتا ہے۔

# اتباع سنت كيلئة آسان طريقه

میں نے سالہاسال اس بات کی مشق کی ہے ۔۔۔۔۔ کو تی اس کے لذیذ کھانا سامنے اتباع سنت کی نیت سے کیا جائے ۔۔۔۔۔ اور مشق اس طرح کی ہے ۔۔۔۔۔ کہ لذیذ کھانا سامنے آیا بھوک تکی ہوئی ہے ۔۔۔۔۔ دل چاہ رہا ہے کہ اسے کھا کیں ۔۔۔۔۔ بھر سوچا کہ بیاللہ تعالیٰ ک کو کھانے سے روک لیا ۔۔۔۔ نفس کی خواہش پڑئیں کھا کیں گے۔۔۔۔ بھر سوچا کہ بیاللہ تعالیٰ ک نعمت اور آئے خفر سے سی اور آئے خفر سے لیا اللہ علیہ وسلم کی سنت بیتی ۔۔۔۔ کہ نعمائے خدا وندی کو شکر اواکر کے استعال فرمائے سے اس سنت کی اتباع میں کھا کیں گے۔۔۔۔ کھر میں واقل ہوئے ۔۔۔۔ بچہ بیارامعلوم ہوا۔۔۔۔ دل جاہا کہ اسے کو دمیں اُٹھا کر اس سے کھر میں واقل ہوئے ۔۔۔۔ بچہ بیارامعلوم ہوا۔۔۔۔ دل جاہا کہ اسے کو دمیں اُٹھا کر اس سے دل بہلا کیں ۔۔۔۔ بہر کے لیفس کو روکا کہ نفس کی خواہش پڑہیں اُٹھا کیں گے۔ دل بہلا کیں ۔۔۔۔۔ بیکن چند لیحول کے لیفس کو روکا کہ نفس کی خواہش پڑہیں اُٹھا کیں گے۔

#### موت سے وحشت کیوں؟

ایک رات مجھے اپنی موت کا خیال آیا ..... تو برئی دحشت ہونے کئی تھی ..... اچا تک اللہ تعالیٰ نے دیکھیری فرمائی .... اور ذہن میں آیا کہ بیرہ وراستہ ہے .... جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا ہے تشریف لے میں ہم بھی ای وسلم بھی دنیا ہے تشریف لے میں ہم بھی ای داستے سے چلے جا کمیں می ۔... اور انباع سنت میں جو کام بھی ہواس میں شیطان سے حفاظت کا وعدہ ہے ۔..۔ کہ بید خیال آتے بی سکون ہو گیا .... اور اس کے بعد آج تک کوئی قرنبیں ہوئی۔

اتباع سنت عظيم نعمت

اتباع سنت الیی عظیم نعمت ہے .....کہ اگر بلاقصد وارادہ بھی اس پڑمل ہوجائے تب بھی نفع سے خالی نہیں ہے .....اوران کے بھی نفع سے خالی نہیں ہے .....اوران کے نزد کی محبوب ہونے کاسب سے زیادہ محفوظ و مامون اور مہل ترین راستہ ہے۔

### الثدكامحبوب بنني كاطريقنه

ا يك ايك سنت كوا پناؤ .....ا تباع سنت كومعمو لي ممل منه محمو .... الله تعالى كا اتباع سنت

پروعدہ ہے ۔۔۔۔ "بعب کم الله" (الله تعالیٰ تم سے مجت فرمائیں گے )۔۔۔۔ بجب العامی ہے ہاری اتباع سنت ناقص ہوگی ۔۔۔۔ گر الله تعالیٰ جب محبت فرمائیں سے ۔۔۔ آو کامل فرمائیں سے کیونکہ وہ نقص سے پاک ہیں ۔۔۔۔ الله تعالیٰ جب محبت فرمائیں ہوسکتا۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم محبت الله کا مظہراتم ہیں ۔۔۔ الله تعالیٰ نے کا تنات میں سب سے زیادہ حسین پیکر ۔۔۔۔ تخلیق فرما کر ہمارے سامنے پیش کردیا ۔۔۔۔ اور فرمایا کہ کیاتم ہم سے محبت رکھتے ہو۔۔۔۔ اگر ہم سے محبت رکھتے ہو۔۔۔۔ اگر ہم سے محبت رکھتے ہو۔۔۔۔ اگر ہم سے محبت کروگے ہے۔۔۔۔ اگر تم ہمارے محبوب نبی اُمی صلی الله علیہ وسلم کے نقش قدم کو کے اسوء حسن کریں گے۔۔۔۔ "ان کنتم کے اسوء حسنہ کے سافہ حسنہ کریں گے۔۔۔۔ "ان کنتم تحبون الله فاتب مونی یع جب کم الله اُن کا تعدون الله فاتب مونی یع جب کم الله "

دینی کام

دین دراصل زاویہ نظر کی تبدیلی کا نام ہے .....روزمرہ کے بیشتر کام اور مشاغل وہی باقی رہتے ہیں ..... جو پہلے انجام دیئے جاتے تھے ....لیکن دین کے اہتمام ہے ان کی انجام دہی کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے .....اوراس تبدیلی کے نتیج میں سارے کام ....جنہیں ہم دنیا کے کام کہتے ہیں ....اور بجھتے ہیں عبادات اور جزودین بن جاتے ہیں۔

### خلاصه شريعت

ساری شریعت کا خلاصہ حقوق و حدود ہیں.....آ دمی بیہ جان لے کہ شرعی حدود اور حقوق کیا کیا ہیں۔صاحب ایمان کا ایک ایک لحہ عبادت ہے۔....اگر وہ اپنے کو معاصی .....یعنی گناہ ہے بچالے۔

#### توبهواستغفار

کیامؤمن کی بیشان ہے۔۔۔۔۔کہاس کے اعمال بدباقی رہیں۔۔۔۔جن کی نحوست میں وہ مبتلا ہو؟ ۔۔۔۔۔اُدھرمؤمن ہے کوئی گناہ صادر ہوا۔۔۔۔۔اُدھراس نے تو بہ واستغفار کرکے اسے معاف کرالیا۔۔۔۔۔ پھرشامت اعمال کہاں ہے آگئی؟۔۔۔۔مزیدفر مایا کہاس خیال ہے

توبہ کرنی چاہیے اس سے ایک تو ماہوی پیدائہیں ہوتی ہے .....دوسرے اللہ تعالیٰ کی جائیے۔ سے معانی .....ومغفرت میں شکوک وشبہات فلا ہر نہیں ہوتے .....اس لیے اگر کوئی برا کام ہوجائے .....تو دل بمرک تو بہ کرلوا ورمطمئن ہوجاؤ۔

### ایکخطرناک جمله

#### توميه محاسبه

روزانہ رات کوسونے سے قبل دن مجرکے کاموں کا جائزہ لے لیا کرو .....کہ آج صبح سے شام تک کیا ہے۔ اور کون سے گناہ سرزد ہوئے؟ ...... کنا مرزد ہوئے؟ ..... کنا ہوں پراستغفاراور نیکیوں پراللہ کا شکرادا کرو۔

بیکہنا ہم گنبگار ہیں بہت برگی بات ہے ..... کیوں ہو گنبگار؟ ..... گنبگار ہوتا کوئی اچمی بات ہے؟ ..... توبرکرلو ..... یاک میاف ہوجاؤ کے۔

توبدواستغفار کرلینے کے بعد بھی بھی نا اُمیدنہ ہونا ..... ہر گزنہیں .... جب وہ خود تھم دیتے ہیں کہ تو بہ کرو .... استغفار کرو .... تو ضرور معاف فرما کیں گے۔

### فشكرواستغفار

دوچیزی کرنے سے اللہ تعالی کا تعلق پیدا ہوتا ہے .....ایک تو اس کی نعمتوں پرشکراوا کرنے سے .....اید تعالی کا ارشاد ہے ...... اور دومر سے استغفار کرنے سے ..... جیدا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ..... "فسیح بحمد رہنگ واستغفرہ انه کان تو اہا " .....اس لیے یہ دعا پڑھو: ..... "سبخنگ اللّٰهُم وبحمدگ استغفرک واتوب الیک " ....رات کو سوتے وقت تین جا رمرتبہ پڑھ لیا کرو ....ان شاء اللّٰدی ادا ہوجائے گا۔

### رحمت البي

محناه تو محدود بین .....اور رحمت خداوندی غیر محدود ہے.....تو محدود کا اتنا خیال کیا اور لامحدودرحمت پرنظرنه کی۔" د حسمتی و سعت کل مشنی" عمل اور رحمل عمل اور روکل

### مكافات عمل

سیتمام مصائب انتیں .....رسوائیاں دلوں میں نفرتیں ..... باہمی جنگ وجدل اور نئی تی مہلک بیاریاں ..... اتفا قات نہیں بلکہ اور روحل ..... یعنی '' قانون مکافات' ..... کے تحت طاہر ہور ہے ہیں ..... ہم نے جیسا کچھ کیا یا کررہے ہیں ....اس کے نمائج سامنے آرہے ہیں .....اس کے نمائج سامنے آرہے ہیں ....اس کے نمائج سامنے آرہے ہیں ان کواپنے اوپر مسلط کرلیں ....اور ان سے نکلنے کی فکر نہ کریں ..... تو اولا ان گناہوں کو چھوڑ ہے کہ کرنا ہے .... تو اولا ان گناہوں کو چھوڑ ہے کہ کرنا ہے .... تو اولا ان گناہوں کو چھوڑ ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے بجر و نیاز کے ساتھ ....سورہ بقر ہیں گئا خری آ ہے کی دعا میں کرتے رہیں .... بھر اللہ تعالی کے سامنے بجر و نیاز کے ساتھ ....سورہ بقر ہی گئا خری آ ہے۔ کی دعا میں کرتے رہیں ....ان شاء اللہ تمام باول جھٹ جا میں گے۔

#### حيااورايمان

خدا کے لیے رائج الوقت چیزوں سے پر میز کرو اسانی آئھوں کو بچاؤ ۔۔۔۔اپی حیاءکو قائم کرو۔۔۔۔اپی اللہ وغیرت کو قائم کرو۔۔۔۔۔ بغیرتی اور عریانی ۔۔۔۔ابلیسی وشیطانی والی بات

ہے۔حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں .....کہ جس آنکھ میں حیا نہیں ....اس کے پاس ایمان نہیں حیا واور ایمان دونوں ایک چیز ہیں .....حیا و دھی تو ایمان گیا ..... وہ عورت سیحے معنوں میں عورت نہیں ہے۔ میں عورت نہیں .....جس کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے ..... وہ جانور ہے انسان نہیں ہے۔ محکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کا فیض

#### مجددوفت

ہمارے حضرت جیسا مجدواب تک نہیں آیا ..... ہمارے حضرت کی تعلیمات عجیب و غریب ہیں .....زندگی کے ہرشعبہ میں کامل .....رہبری ملتی ہے۔ ہمارے حضرت کے اسم مبارک کے ساتھ تحریر اور بول جال میں مجدوالملت شامل کرنا .....اب بہت ضروری ہوگیا ہے۔ حکیم الامت مجدوالملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ ..... ملفوظات اور دیگر تصانیف پڑھنے کے بعد ہماری کتاب اسوہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بچھ میں آئے گی۔

حكيم الامت دحمه التدكا فيضان

ہر خص کی صلاحیتیں جدا جدا ہوتی ہیں ....اللہ سجانہ تعالیٰ کوجس ہے جو کام لینا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔وکام لینا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔وکی ہی صلاحیتیں فرماتے ہیں ..... ہمارے حضرت سے مجدد وفت کا کام لینا تھا

.....اس این سای ملاحیتی عطافر ما کیں .....اور مجدودین سے برده کر ملاحیتی عطافر ما کیں ..... ہمیشہ جاری رہے گا۔
مرما کیں ..... ان شاء اللہ تعالی ..... ہمارے حضرت کا فیض ..... ہمیشہ جاری رہے گا۔
ہمارے حضرت کا غداق بیرتھا کہ ..... ہمہ وفت اپنے نفس کا جائزہ اور محاسبہ فرماتے رہتے ہے .... ہمی عمر بحراس سے عافل نہیں رہے کہ ..... ہمیں میرا کرداراور میری گفتار سنت کے رنگ سے جدا تو نہیں ہے ساتھ دیث بالعمت کے طور پر کمی انعام الی کا ذکر فرمار ہے ہیں رنگ سے جدا تو نہیں جاور ذرای کھٹک ہوئی ..... فوراً استغفار کرتے۔

مواعظاشر فيهكى تاثير

ایک محض حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں شامل ہوا ..... بقو وعظ سفنے کے بعد فرمایا کہ .....اییا واعظ ہم نے بھی نہیں ویکھا ..... جس کے ہر ہرلفظ میں اثر ہو۔ اگر سامنے جاکر دیکھو ..... بقو بالکل حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ تنے اور جو کتابوں میں لکھ ویا ہے ..... وعمل کرکے دکھایا ہے۔

### بيعت كى حقيقت

خدمات حكيم الامت رحمه الله

ہمارے حضرت نے ۱۸سال تک مسلسل دین کی خدمت کی ہے .....تعلیم سے فارغ ہونے کے بعدان کو کیا معلوم تھا .....کدان کو کتنا کام کرتا ہے .....ان کی طرح ملفوظات کس کے لکھے سے جی جیں؟ ..... طبیعت میں اتن پھٹٹی تھی کہ جورنگ اول میں تھا .....وہی اخیر تک رہا ۔....وہی اخیر تک رہا ۔....کہ دین کسی طرح لوگوں کے سینے میں دہال دوں .... کین کو رہت احساس تھا .....کہ دین کسی طرح لوگوں کے سینے میں دُوال دوں .... کین کو رہت احساس تھا ....کہ دین کسی طرح لوگوں کے سینے میں دُوال دوں .... کین کو رہت احساس کی قدر نہیں۔

#### تحديث نعمت

تحدیث تعت کے طور پر فر مایا کہ .....اللہ تعالیٰ نے مجھ ناکارہ سے .....دھنرت والا رحمة اللہ علیہ کے ذوق کو عام کرنے میں جو کام مجھ سے لیا ہے ....وہ آئندہ شاید کوئی نہ کرسکے ....فر مایا کہ مجھ سے میہ با تمن من لو ..... پھرکوئی سنانے والا بھی نہ ملے گا۔

# مراقبه برائے معالج

نسخہ لکھنے سے قبل اول اللہ ہے رجوع کرتا ہوں .....اور وُعا کرتا ہوں ....کہ باری تعالی اس دواکو تھم تا میروشفاءعطا فرما۔

#### ضرورت محبت

عقیدت کرنے والے تو بہت ہیں ....لیکن محبت کرنے والے کم ہیں۔وہ آ دمی کس کام کا....جوکسی کے کام نہ آئے۔

# حفاظت نظر كيلئة ذاتى مجامده

میں نے عرصدراز تک اپن نگاہوں کی اتن حفاظت کی ....کمردوعورت میرے لیے یکسال ہو گئے ....اور حضرت والا کا فیضان وعاہے ....کمیر اول اس معاملہ میں بالکل پھر ہوگیا۔

### محبت کے کرشے

ایک مرتبه معزت تمانوی رحمة الله علیه تشریف نے جارے تے ..... بیجے بیجے

میں جار ہاتھا.....حضرت کے قدم جہاں جہاں پڑتے تھے.....انہی نشانات پر میں بھی ہی۔ قدم رکھتا جار ہاتھا .....اور دل ہی دل میں بید دعا کرتا جاتا تھا .....کہ یا اللہ! مجھے حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی تو نیق عطافر ہا۔

## تفسيربيان القرآن

حضرت والارحمة الله عليه فرماتے تھے کہ بیان القرآن کی قدراس کو ہوگی .....جوعر بی کی تغییریں دیکھیے ....اس کے بعد اس کا مطالعہ کرے ..... میں نے بڑے بڑے بڑے اختلافی مسائل کو دولفظ بڑھا کرحل کر دیا ہے۔

# اتباع يثنخ واوصاف يثنخ

### تقريبات

شادی اورغم کی تقریبات میں ..... جہاں ہرطرح کی بدعات اور خلاف شرع با تیں ..... ہوتی ہیں جہاں تکمکن ہوسکے .....ان میں شرکت ہے اجتناب کیا جائے .....اورخود اپنے یہاں تخی سے شرع پڑمل کیا جائے ..... کیونکہ خلاف سنت امور میں جمعی برکت نہیں ہوتی ..... بکونکہ خلاف سنت امور میں جمعی برکت نہیں ہوتی ..... بکہ بیشتر دنیاوی نقصان کے علاوہ ..... مواخذہ آخرت کا باعث ہوتے ہیں۔

#### تعلقات

تعلقات زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں .....لیکن ان کوبھی بہت ہی ضروری تعلقات ..... پربفقدرضر درت محدودر کھا جائے .....غیرضر دری تعلقات خواہ اعز ہاورا قرباء سے ہوں ..... یا دوست واحباب سے ہوں ..... یا کار وباری زندگی ہیں ہوں .....کسی نہ کسی در ہے ضرور پریشان کن ثابت ہوتے ہیں .....کونکہ سب کا حق ادا کرنا عاد تا دشوار ہوتا ہے ....گر اس وجہ سے قلب مشوش رہتا ہے .....کونکہ ایسے غیر ضروری تعلقات ہیں اکثر اپنے کسی عذر کی وجہ سے دوسر ہے کی تو قعات کو پورا نہ کر سکنے کی وجہ ..... سے تو اس کورنج وشکایت ہوتی ہے .....اور پھرخود اپنے کو بھی غمر امت وخفت ہوتی ہے ..... بھن رسی تعلق اور دوتی رکھنے والے اکثر پھا مروت سے فائدہ اُٹھاتے ہیں ..... جن سے بعض وقت مالی نقصان اُٹھانا پڑتا ہے .... یا عافیت موز معاملہ در چیش ہوجا تا ہے .... ہرخص پراعتا دنہ کرنا چا ہیں۔

# دوستى كےاصول اورانتخاب احباب

میشد نیک لوگول کی محبت اختیار کرنا چاہی ..... دوستوں کے انتخاب میں بری احتیاط کی ضرورت ہے ..... فلا بری اخلاق سے متاثر نہ ہونا چاہیے ..... بلکہ اصل معیار صدافت دخلوس تو دینداری اور صفائی معاملات ہے۔

جن لوگوں سے زندگی میں برابر سابقہ پڑتا ہے ....ان کوبھی خوب سمجھ کر .....نتخب کرلینا جاہیے .....مثلاً ڈاکٹر' تکیم .....وکیل اور تا جروغیرہ۔

#### اخفاءراز

ا نے فائل حالات الدورازی بات ہرگز کمی کے سند کہنا جاہے ۔۔۔ خصوصا عورتوں سے جمعیت خاطر

غیرضروری مشاغل بھی ..... جمعیت فاطرکو بربادکرنے والے ہواکرتے ہیں .....مثلاً خواہ خواہ خواہ دوسروں کے معاملات میں وظل دینا ..... یاکسی کی فاطر مروت سے کام کی ذمہ داری ..... لیزا یامرو تا امانت رکھنا ..... یاکسی کی ضانت کرنا ..... کیونکہ فی زمانہ یہ چیزیں بھی ..... کو مقدہ وے فالی نہیں ہوتیں ..... تو قعات کے خلاف ہونے ہے باہمی شکایات کے دفتر کھل جاتے ہیں .... البنداا بی جمعیت خاطر برباد ہوجاتی ہے۔

#### صحدت

جسمانی صحت وتندرتی ..... بوی قابل حفاظت نعمت ہے ....اس کے زائل ہونے

ے طبیعت میں سکون باقی نہیں رہتا .....اس کے تحفظ کے لیے خاص اہتمام رکھنا چاہیے ..... اوراس کے اہتمام کے لیے نظام الاوقات کا قائم رکھنا نہایت ضروری ہے ..... یعنی وقت کے تعین کے ساتھ کھانا ..... پینا ..... اورام کرنا ..... تفریح کرنا ..... کچھ ہلکی ی ورزش کرنا ..... ان سب کے لیے روز مرہ کی زندگی میں وقت کا تعین ضروری ہے .... تا کہ ہر بات اپنے وقت پر اوا کرنے کی عاوت ہوجائے ..... اگر خدانخو استہ کوئی بہاری لائق ہوجائے ..... آگر خدانخو استہ کوئی بہاری لائق ہوجائے ..... آگر خدانخو استہ کوئی بہاری لائق موجائے ..... تو اس سے بے فکری نہ کی جائے ..... اور جلد اس کا تد ارک کرایا جائے ..... ورنہ بعض وقت مرض بیچیدہ ..... اور دشوار ہوجاتا ہے۔

#### بیاری سے پناہ

بیاری بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت ہے۔۔۔۔۔لیکن اس سے پناہ ما تکمار ہے۔۔۔۔۔اور اس کو دور کرنے کی تدبیر۔۔۔۔۔اور دعا دونوں کرنی جا ہے۔۔۔۔۔ پھرصبر بھی کرے۔

## احكام شريعت

جہاں تک ممکن ہو .....احکامات شریعت اور انتاع سنت کا ہر معاملہ .....زندگی میں اہتمام رکھنا چاہیے۔

# تضيع اوقات

مشغلہ اخبار بنی ..... یا غیر ضروری کتابوں کا مطالعہ کرنا ..... یا رسی تقریبات میں شرکت کرنا یافضول ولا بعنی تفریحات میں وفتت صرف کرنا .....ان امور میں جو دفت ضائع ہوتا ہے ....اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ضروری با تیں سرانجام دینے سے رہ مباتی ہیں ....اور طبیعت میں فکر وتشویش پیدا ہوجاتی ہے۔

#### مشوره واعتبار

اہے کسی اہم کام کے پورا کرنے کے لیے ....کس ناتجربہ کار آدمی کے مشورے پر ....بلا سمجھے مل کرنا ..... یاکسی اجنبی آدمی پر محض حسن ظن کی وجہ سے اعتبار کر لیا .....ا کثر

دل کی پراکندگی کا باعث ہوتا ہے ....اورنقصان بھی اُٹھا تا پڑتا ہے۔

دین دونیا کااگر کوئی اہم معاملہ پیش ہو .... بو کسی ہمدر دفلص الل علم وتجربہ کارے ..... ضرور مشورہ کرایت استخارہ مشورہ کر لینا چاہیے ..... اور سب سے زیادہ ضروری بات توبیہ کے .... اللہ تعالی سے مسنون استخارہ کر لینا چاہیے .... بعنی بعد نماز عشاء دور کعت نماز پڑھ کر .... دعائے استخارہ پڑھی جائے۔

## قرض

بغیرشد بیضرورت کے قرض لیزا .....اورخصوصاً جبکہ وقت پرادائیگی کا .....کوئی بقینی ذریعہ نہ ہوتو بجائے قرض لینے کے ..... پچھ دنوں کی تنگی وکلفت برداشت کرلیزا زیادہ بہتر ہے .....یا مرد تا قرض دینا .....جبکہ خود اس کی استطاعات نہ ہو .....اکثر شدید خفت اور کلفت کا باعث ہوتا ہے .....اس لیے شروع بی میں پچھ بے مروتی سے کام لیاجائے .....ای میں مصلحت ہے۔

#### امانت

اس زمانے میں .....جبکہ دلوں میں خلوص نہیں ہے .....اور معاملات میں صفائی نہیں ہے .....اور معاملات میں صفائی نہیں ہے ....اس کی مالی امانت رکھنا .....بھی بعض پر بیٹانی خاطر کا باعث ہوجا تا ہے ....اس لیے رسی تعلقات والوں کی امانت بھی نہ رکھنا جا ہے .....اور جو امانت رکھی بھی جائے .....تو امانت رکھوانے والے گریری یا دواشت مع تاریخ کے ضرور لے لینا جا ہے۔

#### ضانت

ای طرح اس زمانے میں ..... برخص کی صانت بھی نہیں کرنا جا ہے ....کسی کی بے جامروت سے بعض وقت صانت کر لینے سے ..... بہت سے خطرات و پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

## دىنى معلومات

و بنی معلومات کا عاصل کرتا بھی .....نہایت اشد ضروری ہے .....کونکہ بغیراس علم کے زندگی کے مقصد کا تعین نہیں ہوتا ..... چند کتا بول کا مطالعہ بہت اہم .....اورضروری ہے ....مثلاً سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کا مسلات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجعین ..... و حالات بررگان وین تاریخ اسلام ..... حضرت تھیم الامت شاہ محداشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ بزرگان وین تاریخ اسلام ..... حضرت تھیم الامت شاہ محداشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ

العزیز کی تصانیف .....خصوصاً مواعظ وملفوظات بہتی زیوروغیرہ .....ان کے مطالعہ ہے دین و
دنیا کی بہت گرال قدر کافی وشافی معلومات حاصل ہوتی ہیں .....فضول اور بے مصرف کتابیں اسبہ مثلاً اخبار ناول .....رسالے وغیرہ پڑھنے میں وقت ضائع نہ کرنا چاہیے .....ان سے قلب
میں ظلمت اور عقل وہم میں پہتی پیدا ہوتی ہے .....اور دوسرے ندا ہب کی کتابیں تو ہزگز نہ
پڑھنا چاہئیں .....کونکہ بغیرا پے نہ ہب کے لم کے داسخ ہونے کے دوسرے ندا ہب کے عقائم کو فائد یہ ہونے کے دوسرے ندا ہب کے عقائم اور فلسفہ سے ذہن ضرور منتشر ہوتا ہے ....اور گرائی کا اندیشہ ہے ....اپ ند ہب میں اگر کوئی اشکال وشک پیدا ہو۔.... تو ضرور کسی الل علم سے لکر لیما جائے۔

#### استعاذه

ا پی کوتا ہیوں ..... نغزشوں ٔ غفلت اور معاصی کا احساس کر کے ..... ہمیشہ اپنے اور مسلمانوں کے لیے پناہ ما نکتار ہے ....ان شا واللّٰہ ہر طرح محفوظ رہیں ہے۔ جنت اور دوز خ

دوزخ جلوه گاه جلال ہے ..... ہر خص دیکھے گا .....خواہ کا فرہویا مؤمن .....اور جنت جلوه گاہ جمال ہے .....اس کو بھی ہر خص دیکھے گا .....مؤمن ہویا کا فر .....اس کو بھی ہر خص دیکھے گا .....مؤمن ہویا کا فر .....اس اپنے اپنے معکانوں پر پہنچ کرمؤمن شکرادا کرے گا .....اور الحمد للدرب العالمین کے گا .....اور کا فرک حسرت بڑھے گی .....اور مایوس ہوجائے گا۔

# زندگی کانچوڑ

میں نے ایک صاحب سے کہا تھا کہ .....میں تم کوساری زندگی کا نچوڑ اور کیمیا کانسخہ بتا تا ہوں .....کہ جہاں تک ہوسکے بزرگوں کی دعا ئیں .....اور عمر رسیدہ حضرات کا اوب کرو اور ہرنعت موجود پرشکرادا کرو۔

ا**تباع قانون اسلام** رفعات سر علام سر

اسلاف نے قانون اسلام کوتنگیم کرکے .....اوراس پڑلل پیرا ہوکر.... سارے عالم کو سرگوں کیا .....اور بادشاہت کی .....تم اس کوچھوڑ کراورنا قابل کمل کہد کرغلام درغلام ہو گئے۔

## ندامت قلب

ندامت قلبی عجیب چیز ہے ۔۔۔۔۔ بید سلمان کوجہنم کے قابل نہیں چھوڑتی ۔۔۔۔۔ جنت کا اہل اور دوزخ کا نااہل بنادیت ہے۔۔۔۔۔حسنات کی بحیل اس سے ہوتی ہے۔۔۔۔۔گنا ہوں کو یہ نہیں چھوڑتی اور بیدافقیاری چیز ہے ۔۔۔۔۔ جب جا ہے بندہ نادم ہوجائے ۔۔۔۔۔اور اممل ندامت ۔۔۔۔ندامت عقلی ہے۔۔۔۔۔اورامرطبعی بھی ہوتو نورعلی نور۔

علم كى تعريف اوراصلاح علاء

(۱) تاویل کوشی .....(یعنی این تلطی اور کوتا بی کااعتر اف نه کرتا .....اوراسکی تاویل کرتا) (۲) جمود (.....یعن تن برتی کے بجائے .....این رائے پر ہے رہنا)

(۳)خود بنی وخودرائی.....( یعنی اپنے کمالات پرناز اورخود جو بات سمجھ میں آجائے .....اس برمطمئن ہوجا نا.....دوسروں کے مشورے کی برواہ نہ کرنا )

(سم)حب جاه (بعنی نوگوں کے دلوں میں اپنی عظمت پیدا ہوجانے کی خواہش)

## ایجادات وتهذیب کافرق

آج ایجادات میں توضر ورتر تی ہوئی .....کین ایجادات کا اطلاق ..... تہذیب پر نہیں ہوسکتا۔ اگر موجودہ تہذیب کا تعلق انسان سے ہے .... تو یقیناً بہتہذیب انسان کے لیے ..... قائل ملامت اور لائق ماتم ہے ..... ( یعنی موجودہ تہذیب جس طرح بے حیائی ..... بے شری کی آئینہ وار ہے ..... اے ترقی کہنا قائل فدمت ہے ..... بیتر تی حیائی ..... بیتر تی

ترتی نہیں بلکہ قابل ملامت اور لعنت ہے .....ایجا دات کی ترقی کوتر تی کہنا درست سیجے ..... مرتبذیب کی اس بےراہ روی کوترتی نہیں کہا جاسکتا۔)

### فراغت

دفتری اور کاروباری مشاغل ..... پر گفتگوکرتے ہوئے فرمایا کہ ..... اکثر لوگ شکایت
کرتے ہیں کہ .....فراغت نہیں .... سکون نہیں ..... مصروفیات زیادہ ہوگئیں ..... بیں کہتا
ہول کہ اگر فرصت وفراغت مل گئی تو کیا کرو گے ..... کمی سوچا ہے ..... گرفراغت کے کھات
کو بے جاصرف کر کے ضائع کر دیا ..... اور مزید گندگی بیں جا تھے ..... تو اس ہے بہتر تو بہی معروفیات ہیں .... تو اس ہے بہتر تو بہی معروفیات ہیں .... جب بیہ ہے تو لگے رہے کام بیں ۔

#### احباس معصيت

اہتمام نہ بن پڑے حسنات کا بیا تنام عزبیں ..... جننام عصیت کا احساس مث جانا ..... بیتو قیامت ہے۔ اس سے زیادہ مہلک اور خطرناک کوئی چیز نہیں .....اس میں یہاں تک ہوسکتا ہے ۔....کہ فرہوجائے اور پیتہ بھی نہ چلے ..... اللہ بچائے بڑا تھین معاملہ ہے ..... بہل فرزال ترسال بی رہے ۔.... فرزوعاصی طاغی اور باغی کے لیے ہے۔ فرزوعاصی طاغی اور باغی کے لیے ہے۔

# بندگی کی تعریف

## دل لگانے کا مقصد

دل لگانے بھی آئے ہواور دل دیے بھی آئے ہو ۔۔۔۔۔اور پھر اس کو اپنا بنانا بھی جا ہتے ہو ۔۔۔۔۔دل کو قو ان کی نظر کے قابل بنانا ہے ۔۔۔۔۔اور انہوں نے اپنی نظر کا اعلان فرمادیا کہ ۔۔۔۔۔ہم ایساد یکھنا جا ہے ہیں۔ آرز و کمی خون ہوں یا حسر تمیں پامال ہوں ساب تو اس دل کو بنانا ہے ترے قابل مجھے

### مسلمان ہونا بڑی نعمت

پہلے مسلمان بچوں کے لیے ابتدائی کتابیں بڑی ایمان افروز ہوتی تھیں ..... پہلا جملہ
''راہ نجات' کا ہمیں یاد ہے ..... بیرتھا''عزیز واسمجھوتم اس بات کومسلمان ہونا بڑی تھت
ہے۔'' آج بلی اور کتے ابتدا و میں بچوں کورٹو ائے جاتے ہیں .....اور جب بڑے ہو گئے تو
انسان نماجیوان بن مجئے۔

# آرڈرس کا جاری ہے؟

# اتباع سنت سے ہی سکون مل سکتا ہے

دوسری مثال کے سمندر میں زبردست طوفان برپاہے ۔۔۔۔۔طلاطم ہے۔۔۔۔۔تھیٹر کاگ رہے ہیں۔۔۔۔۔بیلی چک رہی ہے اول گرج رہے ہیں۔۔۔۔۔ایک صاحب جہاز میں ہیٹے ہوئے انتہائی خوفزدہ ہیں۔۔۔۔۔وہ بجھرہ ہیں کہ اب یہ جہاز ڈوب کررہ کا اور ہم نہیں نگ سکتے۔۔۔۔۔ای حالت میں وہ لرزال وترسال کیٹین کے کرے میں پہنے کیا ۔۔۔۔۔کیاد کھی ہے کہ سے ماحب نہا ہے آ رام ہے بستر پر لیٹے ہوئے اخبار پڑھ رہے ہیں۔۔۔۔اس محفی

نے جاتے ہی کہا کہ صاحب! آپ فضب کررہے ہیں ..... جہاز طلاظم اور طوفان ہیں پھنگا ہواہ 'ڈو بنے کاشد یدخطرہ ہے اور آپ اپنے کمرے ہیں آ رام سے لینے ہوئے ہیں، .... کیٹن نے آرام سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم نو وار دمعلوم ہوتے ہو.... معلوم ہوتا ہے تم نے پہلے بھی بحری جہاز کاسخ ہیں کیا ..... ہم روزائ طرح سفر کرتے ہیں روزانہ یہ سندر اور یکی طلاطم ہوتا ہے ..... یکی امواج اور تاریک راتیں ہوتی ہیں .... ہمارا کمیر ایر ٹھیک کام کر رہا ہے .... ہمارے جہاز کا باؤلر پوری قوت کے ساتھ کام انجام دے رہا ہے .... آپ فکرنہ کریں ہم صبح کے بچا پی منزل مقصود پر پہنچ جا کیں گے .... ہم جاؤاوراطمینان سے نیف جاؤ .... اس سے معلوم ہوا کہ جس مؤمن کا ڈخ قبلے کی طرف ہے اوراس کا تعلق گنبد نیف جاؤ .... اس سے معلوم ہوا کہ جس مؤمن کا ڈخ قبلے کی طرف ہے اوراس کا تعلق گنبد نمزاوا لے سے ہاور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہے .... اس کو کیا پرواہ اور کیا ڈر ... وہ جہاز جس کے چلانے والے والے مسلی اللہ علیہ وسلم ہوں ... وہ بھی نہیں ڈوب سکتا 'جاہے جتنی موجیں آ کیں اور شب تاریک کوں نہ ہو۔

> چه غم دیوار أمت را که دارد چون و پشتبان! چه باک ازموج بحرآن را که باشدنوح کفیبان!

ترجمہ: "اس اُمت کو کیا غم ہے .....جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سہارار کھتی ہو اور سمندر کی موجوں ہے اُس کشتی کو کیا ڈر .....جس کا ملاح اور محافظ نوح علیہ السلام جیسا ہو؟ (ناقل) جب حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم اس اُمت کے پیشتیباں ہیں ..... تو پھراس کو کیا ڈر ہے؟ .....اب کشتی ڈوب نہیں سکتی۔ان شاءاللہ''

#### بزادهوكا

ونیااور آخرت کاکوئی کام ہو۔۔۔۔اس کواس اُمید پر شخصر کرنا کہ۔۔۔۔کی فرصت کے وقت المینان سے کرلیا جائے گا۔۔۔۔۔یایک ایسافریب ہے۔۔۔۔جواکٹر بڑے نقصان وخسران کاباعث ہوتا ہے۔ اینے عمل پر نظر نہ ہو

عام طور پرلوگ کہتے ہیں .....کہروزے رکھے ہیں ....بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول

فرمائے .....قبل کے میں اپنے عمل پر کیوں نظر ہے .....قبولیتوں کے ساتھ ہی تو رحمتوں کی بارش ہورہی ہے ..... عمال اور تہارے عمل کا اس میں کیا وظل ہے ..... عمال کی حدود سے بالاتر ہوکر آ و ..... یہاں تو بے حد ..... ہگان اور بے قیاس ٹل رہا ہے .... عطائی عطائی عطائی مطائی مطائی عطائی عطائی عطائی عطائی عطائی مصان میں پہلے دس دن رحمت کے ہیں ..... آ پ بتائے! اعلان ہے یا مورد بنایا ہے اور دس روز وس روز مغفرت کے ہیں ..... صرف اعلان ہے یا تہمیں مورد رحمت بنایا ہے اور دس روز دوز نے کی آگ سے خلاصی کے ہیں ..... صرف اعلان ہے یا مورد بھی بنایا ہے؟ ( میں کہتا ہوں ) کہ بیا علائی بین بلکہ بغیر کسی استحقاق اور صلے کے .... تہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی امورد بنادیا ہے .... کہتم نبی رحمت ملی اللہ علیہ وسلم کے کامورد بنادیا ہے ..... کہتم نبی رحمت ملی اللہ علیہ وسلم کے کامورد بنادیا ہے ..... کو تم نبی رحمت ملی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو ..... کا صلہ ہے۔

كلام الثداور بهاراطرزعمل

 رسي محفل قرآن كے نقصانات

رسى قرآن خواني

اصل بات سيب سكواصلاح نفس مونى جايي سرآب ان اجتماعات سرتم ورواج

وغیره ادر سرت کے جلسوں کی خوبیاں اور نقصانات بیان کر کے دیکھیں ۔۔۔۔۔ تو پہ چل جائے گا

کہ ۔۔۔۔ اس کے معزات کتے ہیں ۔۔۔ جہاں تک بزرگول سے سنا ہے ۔۔۔۔۔ اور ہماری بچھ ہیں آیا

ہے کہ ہروہ چیز جودین بچھ کرا بجاد کی جائے ۔۔۔۔۔ گراس پر بزرگول کا عمل ندہو ۔۔۔۔۔ اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہے ہو۔۔۔۔۔ تو وہ کام آگر چہ کتنا ہی اچھا اور نیک کیوں نہ ہو ۔۔۔۔۔ چونکہ ذبانہ فساد کا ہے ۔۔۔۔۔ اس میں فساد کا مؤجب ذیادہ ہے ۔۔۔۔۔ محفلوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ کہ چند لوگ جمع ہو کر جمع ہو جاتے ہیں ۔۔۔۔۔ اور قرآن شریف پڑھ کر دعا کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ اس طرح عور تیں جمع ہو کر اجتاع کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ اس طرح عور تیں جمع ہو کر اجتماع کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ اس طرح عور تیں جمع ہو کر اجتماع کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ اس اور قرآن شریف پڑھ تی ہیں ۔۔۔۔ اس میں مفسدہ نیادہ ہے کہ بہلے تو عقیدت مندان آئی گیں گی ۔۔۔۔ اور تا ہو جائے گا ۔۔۔۔ اور تا ہو کا ہو خوب نا ہو کا ہو کہ ہو جائے گا ۔۔۔۔ اور تا ہو کا ہو کی دور تا ہو کی ہو کا ہو کیا ہو کا ہو کیا ہو کی دور تا ہو کیا ہو تا ہو کیا ہو کی

# قر آن خوانی سے برکت ہوتی ہے تواجماع کی کیاضرورت ہے؟

قرآن خواني كي خودساخة محكمت كاجواب

ا مركوني فخص يد كے كه .... محلے والے آپس ميں ايك دوسرے سے .... طنت نہيں أ

اجنبیت رہتی ہے۔۔۔۔۔اس کودور کرنے اور آپس میں اُنس پیدا کرنے کے لیے۔۔۔۔۔ایک جگہ جمع ہوجاتے ہیں۔۔۔۔۔اب جب جمع ہوں گے۔۔۔۔۔۔تو لہو ولعب سے بہتے کے لیے محفل قرآن کر لیتے ہیں تاکہ اجتماع بھی ہوجائے ۔۔۔۔۔اور اُنس بھی بیدا ہوجائے ۔۔۔۔۔اور اُواب بھی ٹل جائے ۔۔۔۔۔فرمایا کہ شریعت مطہرہ نے اس کا بھی بند وبست کر دیا ہے ۔۔۔۔۔ کہ پانچ وقت کی نماز میں جماعت کا اہتمام ۔۔۔۔اس کے کہ ۔۔۔۔۔آپس میں ایک دوسرے کے حالات معلوم ہوں ۔۔۔۔۔اور ایک دوسرے کے کہ کھ در دمیں شریک رہیں ۔۔۔۔اور اجنبیت ختم ہواور معلوم ہوں ۔۔۔۔اور ایک دوسرے کے کہ کہ دوسرے کے کہ کہ وادر میں شریک رہیں ۔۔۔۔اور اجنبیت ختم ہواور ملاقات سے اُنسیت بیدا ہو۔۔۔۔۔ پھران محافل کے اندر نام ونمود اور دیا کاری اور دسروں کی خوشنودی زیادہ ہوتی ہے۔۔۔۔۔اور اخلاص کم ہوتا ہے۔

# الله تعالى سے دوباتيں

## اخلاص نبیت براسر ماییے

زاویه نگاه بدلتے بدلتے بدلتا ہے۔۔۔۔۔لیکن جب ایک چیز کی اہمیت ۔۔۔۔معلوم ہوگئی تو زاویہ نگاہ بدل ڈالو۔۔۔۔ ہزار دفعہ شیطان بہکائے ۔۔۔۔۔پھراپنے مرکز پر آ جاؤ۔۔۔۔۔اخلاص نیت ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔

#### ضرودست اصلاح

لغزشیں ہونا فطرت انسانی ہے .....اگر لغزشیں نہ ہوں .....تو تر تی نہ ہو .....مران لغزشوں سے بچنے کیلئے .....اور متنبہ ہونے کے لیے .....تمام بڑے بڑے علماء اور صوفیاء فیرشوں سے بچنے کیلئے .....اور اپنی طرف کسی کمال کومنسوب کرنا چھوڑ دیا۔ فی اللّٰدوالوں سے اصلاحی تعلق قائم کیا .....اور اپنی طرف کسی کمال کومنسوب کرنا چھوڑ دیا۔

## اينے اعمال كامحاسبەكرو

صبح سے شام تک .....اپی زندگی کا جائز ولو .....اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرو.....ان دونوں چیز وں کی اشد ضرورت ہے۔

محاسبه کامسلاب بیہ که مساماله ای بیوی سابی اولاد سیون واقارب سے کی طرح ہے۔ سیکس صد تک ہم ان کے حقوق اواکر دہے ہیں ساور کہاں ہمارے جذبات کام کر دے ہیں؟ سیاس بارے میں اللہ تعالی اور اس کے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیجو تعلیمات اور جو صدیم مقرر کی ہیں۔ سروز مروکی زندگی ہیں ان تعلیمات کو جاری کرتے رہو۔

# حضرت تفانوي كامحاسبفس

بدواقعہ مجھ کومولا نا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا.....انہوں نے فرمایا کہ..... وہ اس مجلس میں شریک تھے۔مولا نا مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کیے کہ میں نے اس دن حضرت کامر تبہ پہچانا۔

# بلانبيت بھى اتباع سنت ميں ثواب ملے گا

محض اتباع کی نیت کرلو .....اورکوئی مقصود پیش نظرندر کھو .....ان شاءالله تمام مقاصد جتنے بھی ہیں اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی جتنے بھی ہیں .....سب خود بخو د حاصل ہوں گے .....حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی الیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہرادا کو محفوظ فر مالیا ہے .....اگر کوئی بے خیالی میں بھی اتباع

کرکے گا۔۔۔۔۔ تو بھی اسے تواب ملے گا۔۔۔۔ (مثال کے طور پراپنے عزیز دوستوں میں آئیک مریض ہے۔۔۔۔۔ہم بے تکلفانہ اس کو بو چھنے چلے گئے۔۔۔۔۔نہ سنت کی نیت کی اور نہ ہی اتباع کی)۔۔۔۔دعرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔۔۔۔۔کیونکہ عمل اتباع کے مطابق ہوگیا ۔۔۔۔۔۔ جا ہے نیت کی ہویانہ کی ہوتو اب ملے گا۔

## الله کی محبت پیدا کرنے کا طریقه

کردل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پر پر اگرنے کا طریقہ یہ ہے کہ:

ا - اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا دھیان کر و .....اوران پر شکرادا کرتے رہو۔

۲ - الل محبت کی محبت اختیار کرو .....اوران کے حالات ..... واشعار اور کتابوں کو پڑھتے رہو۔

۳ - زندگی کے سب کا موں میں .....اتباع سنت کا اہتمام کرو۔

پھر فر مایا کہ '' اللہ تعالیٰ کی محبت کا مصرف یہ ہے .....کہ اللہ کی اطاعت کرو .....اور
محلوق خدا ہے محبت کرو۔

شکرتعلق مع الله اور معرفت الهربيكا خاص الخاص جو ہر ہے ملکر کے بہت ہے مقامات .....اور كيفيات ہيں .....اس ميں تعلق مع الله ہے استغفار ہے .....خثيت ہے .....اور خشيت كى كيفيات مرف الل حق كونفيب ہوتى ہيں .....الل حق ہرمقام پرشكراداكريں كے .....استغفاركريں كے .....كال شكراوركائل استغفار ندكر كئے كى وجہ ہان دونول كونات ہي ہوئے .....الله تعالى ہے ڈرتے ہيں .....كانچ بين .....اوراس كے مامئے كر گراتے ہيں .....اى كانام خشيت ہے ....اى كے بارے ميں فرمايا كيا ہے .....وتت كے بارے ميں فرمايا كيا ہے ..... "دربنا تقبل منا انك انت السميع العليم " .....وتت كے بى وي كہدر ہے ہيں .... يعنى كوئل تو ميں كرد ہا ہول كين شرف توليت مرف آپ بى دينے والے ہيں ..... الله تعالى ہم الله تعالى ہم سب كومقام خشيت ہے .....اور يہ بہت اونچا مقام ہے .....الله تعالى ہم سب كومقام خشيت عطافر مائے ..... (آمن) خشيت كاداكر الم تعالى وي الفاظ ہيں ..... يعنى شكر ہو .....اتو خشيت بيدا ہوجاتى ہے۔ ..... وتت تي الله تعالى ہے ۔.... وتت تي الله تعالى ہم بيد بيد ونول طحة ہيں ..... تو خشيت بيدا ہوجاتى ہے۔ ..... وتوں طحة ہيں ..... تو خشيت بيدا ہوجاتى ہے۔ ..... الله تعالى ہے۔ .... بيد ونول طحة ہيں ..... تو خشيت بيدا ہوجاتى ہے۔ .... بيد ونول طحة ہيں ..... تو خشيت بيدا ہوجاتى ہے۔ ..... بيد ونول طحة ہيں ..... تو خشيت بيدا ہوجاتى ہے۔ ..... بيد ونول طحة ہيں ..... تو خشيت بيدا ہوجاتى ہے۔ .... بيد ونول طحة ہيں ..... تو خشيت بيدا ہوجاتى ہے۔ ...... بيد ونول طحة ہيں ..... تو خشيت بيدا ہوجاتى ہے۔ ..... بيد ونول طحة ہيں ..... تو خشيت بيدا ہوجاتى ہے۔ ...... بيد ونول طحة ہيں ..... بيد ونول طحة ہيں ..... بيد ہوجاتى ہے۔ .... بيد ونول طحة ہيں .... بيد ونول طحة ہيں .... بيد ونول طحة ہيں .... بيدا ہوجاتى ہے۔ ... بيد ونول طحة ہيں .... بيدا ہوجاتى ہے۔ ... بيدا ہوجاتى ہے۔ ..

## بيارى اللدكى رحمت

ہوتا ہے کہ کوئی بھی محروم نہیں رہا۔ اس کی مثال ایس ہے کہ .....بادل آئے .....بارش خوب تیز ہوئی ..... جب وہ گئم گئی .....اب پھروں پہ بھی نمی آگئی ....لیکن وہ تھوڑی دیر میں خشک ہو گئے .....زمین بھی خشک نظر آتی ہے ....لیکن اس نے تمام یانی جذب کرلیا' چاہے محسوس ہویا نہ ہو۔

انعامات اللی کے استحضار سے معرفت حاصل ہوتی ہے

الله تعالیٰ کے انعامات ۔۔۔۔ کے استحفاد کرنے سے ۔۔۔۔ معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ اور ندامت قلب سے عبدیت پیدا ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ نداس کی انتہا ہے۔۔۔۔ نہیں بات عالم امکان میں ۔۔۔۔ ہیں بات عالم امکان میں ۔۔۔ ہیں ہوتا کے معنی حق معرفت ک معرفت ک معرفت حاصل الالیعوفون "کے ہیں ۔۔۔۔ کہ ہیں ۔۔۔۔ کہ ہیں ہوجاتا ۔۔۔۔ تو پھر اس کو الله تعالیٰ ہوجائے کیونکہ (عبادت کے لیے) جو بندہ ۔۔۔ محصوص ہوجاتا ۔۔۔۔ تو پھر اس کو الله تعالیٰ انعامات سے نواز تے ہیں ۔۔۔ اورائی معرفت کورواز ہاس پر کھول دیتے ہیں۔۔ اورائی معرفت کے درواز ہاس پر کھول دیتے ہیں۔۔

جس علم برمل نہ ہووہ رائیگاں ہے

یہ بات ضروری ہے کہ .....دین کی بات من کراس پڑھل کیا جائے .....کونکہ وہ علم اللہ کاللہ ہے ۔....بھر کے کہ اسکام اور دین کی برکت ہے کہ .....اگراللہ تعالیٰ اوراس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرلیا ..... تو ان شاء اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرلیا ..... تو ان شاء اللہ علی کی بھی تو فتی ہوگی ..... ویک مسلم وین میں یہ برکت ہے ) ..... ویکر علوم تو برکار محض ہیں ..... جا ہے وہ سائنس ہو ..... بذات خودا کی تعمت سائنس ہو .... بذات خودا کی تعمت ہے ۔ اس اور رینعت دونوں جہان میں کام آنے والی ہے۔

علم کا حاصل عمل ہے

ساری طریقت سیاری سنت سیاری شنت سیماری شریعت سیمام دفاتر اس بات کی تفصیلات سے بحرے ہوئے ہیں سیم کی علم کا حاصل عمل ہے سیمار کمل نہیں توعلم رائیگاں ہے۔ شریعت کے تمام علوم سیم کی کا تقاضا پیدا کرتے ہیں سیموہ علم علم نہیں جو عمل کا تقاضا و عملوا اور رغبت پیدا نہ کرے سیس چنانچ اللہ تعالی نے فرمایا سیمی اللہ اللہ بن آ منوا و عملوا المضلحت "جب اللہ تعالی نے تقاضا پیدا فرمایا سیمی سیمی تقاضا پورا کرنے کی سیملا حیث بھی رکھ دیں تا کیمل میں آ سانی رہے۔

دین مجلس کی برکات لینے کا طریقہ

جب کی دین مجل میں بیٹھو ..... تو استغفار پڑھ کر بیٹھا کرو ..... تاکہ پاک صاف ہوجاؤ ..... اور جب بھی اچھی یا تیں سنو ..... تو کہیں جا کر آئییں دہرایا کرو ..... خصوصاً اپنے اللہ وعیال کے ساتھ ضرورایا کیا کرو ..... اور دعا کروکہ ..... یا اللہ! اس مجلس کی برکات ہم کو عطا فرمائیے ..... اور اعمال صالحہ کی تو نیق عطا تیجئے ..... اور جب بھی اچھی بات سنوتو اللہ کا شکرا دا کرو ..... اس سے صلاحیتیں درست ہوتی ہیں ..... اور پھراچھی بات سننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی ما تک کرو .... دعا کیں گڑے ہوئے قلب کی صلاحیت درست کرد ہی ہیں تعالیٰ سے مدد بھی ما تک کرو .... کی و کی ہوئے تلب کی صلاحیت درست کرد ہی ہیں .... کہلے اس کورسما کر کے ہی د کھولو .... پھراقلب میں حقیقت خود بخو دائر جائے گی۔ .... کہلے اس کورسما کر کے ہی د کھولو .... پھراقلب میں حقیقت خود بخو دائر جائے گی۔

### حاصل طريقت

#### طريقت كامقصد

طریقت .....بلک زندگی کا واحد مقصد صرف تعلق مع الله ب ..... سراری جدوجهدای کے ورست ہونے کے لیے ہے ..... الله تعالیٰ اس کے حصول کی خود بی ..... توفیق عطافر مادیں اور مسامی میں اعانت فرمادیں ..... آمین من جملہ ..... اور تد امیر کے بید بیر بھی موثر ہو سکتی ہے کہ جمعلتی دفعا جائے ہے بہت تعلق دکھا جائے جسالیہ علی و نبوی ..... جس ہے بھی تعلق دکھا جائے جسالله تعالیٰ بی کے لیے دکھا جائے ..... جو کام کیا جائے ..... الله بی کے کیا جائے ..... الله بی کی محداق ہو معانی لله دب زندگی اس کا مصداق ہو .... ان صلامی و نسکی و محیای و معانی لله دب العالمين " .... اس بات کا استحضار میں ہوئے بی ہے شروع کیا جائے .... اور بار بار اس کمل کی طرف توجد دی جائے .... اور فرد گذاشت ہوئی ہوں .... ان پر توجد دی جائے .... اور بار بار اس کمل کی طرف توجد دی جائے .... ان شامالله تعالیٰ کھی عرصہ میں عادت ہوئے ہوں .... ان پر ادام شامالله تعالیٰ کھی عرصہ میں عادت ہوئے گے گے۔

فرمایا:....مطالبات زندگی به بین:

ا-حقوق شناس.....فرائض.....وواجبات ۲-حقوق ادائيگى.....طريق سنت

٣-حفظ حدود .....سلوك وطريقت

# غلط تاویل اورمصلحت اندلیثی گمراه فرقوں کی بنیاد ہے 🖰

# صالحين كي معيت كا فائده

"کونوا مع الصادقین" ….. کی تشری کرتے ہوئے ….. حضرت مولانا مجدد الامت فرماتے ہیں ۔۔۔۔ جب گیہوں کا وزن کیا جا تا ہے ۔۔۔۔ اس میں تنکے روڑ ہے کنگر بھی ہوتے ہیں ۔۔۔۔ بین بیاں بیان میں جا تا ہے ۔۔۔۔ بین ہوتے ہیں ۔۔۔۔ بس بھاؤ گندم جاتی ہے ۔۔۔۔ بس بہاں بیم مقصود ہے کہ صادقین کے ساتھ ہوجاؤ ۔۔۔۔ جا ہے کنگری ہوئت کا ہو۔۔ ہمیں صالحین کی نسبت کی بہر حال ضرورت ہے ۔۔۔۔ اور نسبت بہت بردی چیز ہے۔

## معمولات بريابندي كامطلب

دوام کس کو کہتے ہیں؟ .....حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ..... انشراح قلب کے ساتھ بقدر قرصت ..... کچھ معمولات مقرر کر لیے جا ئیں .....اگریہ معمولات کسی دن عذر کی وجہ ہے چھوٹ جا ئیں ...... اگریہ معمولات کسی دن عذر کی وجہ ہے چھوٹ جا ئیں ...... وکوئی حرج نہیں جیسے حکومت اتفاقیہ رخصت پرچھٹی نہیں کا متی ..... میڈیکل شوقکیٹ دیدو ..... ضرورت کے تحت پچھ دنوں کی رخصت لے لو ..... تخواہ نہیں کٹے گی ..... خداوند تعالیٰ کی بارگاہ تو بہت ہی بلند ہے .... اگر کسی عذر سے ناغہ ہوگیا .... کوئی بات نہیں .... ہا کے ہائے مت کرو ..... دوام کا ارادہ کر لیا تھا .... اب کسی عذر یا غفلت کی وجہ سے ناغہ ہوگیا .... مہینہ گھر کا ترک بھی ہوگیا .... بہیں دوام میں کوئی فرق نہیں آیا .... نیت کا برقر ارر ہنا ضروری ہمرکا ترک بھی ہوگیا .... بہی دوام میں کوئی فرق نہیں آیا .... نیت کا برقر ارر ہنا ضروری ہمرکا ترک بھی ہوگیا ۔... باس دن سے سے ہمرکا ترک بھی ہوجائے گا .... خلاصہ بیہ کہ سارا دارو مدار نیت پر ہے۔

# بره ها بے میں نیکیوں کی پنشن ملتی ہے

قوت کے زمانے میں .....جوتمہارے اعمال تھے .....اور پھراب جبکہ ضعف کا زمانہ آئیا یا سفر کی حالت شروع ہوگئی .... تو کچھ فکر نہ کرواجرا تناہی ملے گا ..... کیونکہ تم نے اس کا دوام بنالیا تھا .... جسے حکومت میں بہرس ملازمت کے بعد پنشن دیتی ہے .....اور نصف دیتی ہے ..... مگر اتھم الحاکمین کی بارگاہ اس سے بالاتر ہے .... ان کا معاملہ یہ ہے کہ جتناضعف بڑھتا جاتا ہے .... اتناہی اجر میں برابراضافہ ہوتا جاتا ہے .... ایک معذوری کا اجر .... دوسرا اعمال کے کماحقہ تحفظ نہ کر سکنے کا اجر میں برابراضافہ ہوتا جاتا ہے .... ایک معذوری کا اجر .... دوسرا اعمال کے کماحقہ تحفظ نہ کر سکنے کا اجر .... دوسرا اعمال کے کماحقہ تحفظ نہ کر سکنے کا اجر .... دوسرا اعمال کے کماحقہ تحفظ نہ کر سکنے کا اجر .... دوسرا اعمال کے کماحقہ تحفظ نہ کر سکنے کا اجر .... دوسرا اعمال کے کماحقہ تحفظ نہ کر سکنے کا اجر .... دوسرا اعمال کے کماحقہ تحفظ نہ کر سکنے کا اجر .... دوسرا اعمال کے کماحقہ تحفظ نہ کر سکنے کا اجر .... دوسرا اعمال کے کماحقہ تحفظ نہ کر سکنے کا اجر .... دوسرا اعمال کے کماحقہ تحفظ نہ کر سکنے کا اجر .... دوسرا اعمال کے کماحقہ تحفظ نہ کر سکنے کا اجر .... دوسرا اعمال کے کماحقہ تحفظ نہ کر سکنے کا احتر بہوتا ہے جبکہ جوانی میں دوام عبادت اورا ورادو وظا کف کی عادت ڈال کی جانے ۔

## ر بها نبیت کمال نہیں

دنیا ہے منہ موڑ لینا ۔۔۔۔۔کوئی کمال کی بات نہیں ۔۔۔۔۔ دین کی طرف متوجہ ہوجانا بڑی بات ہے۔۔۔۔۔اور ہم کہتے ہیں کہ دین اختیار کرنے میں کون می لذتیں چھوٹ جائیں گی؟ ۔۔۔۔۔ کون ساشعبہ زندگی معطل ہوجائے گا؟۔۔۔۔نقصان کیا ہے؟۔۔۔۔۔اسلام تو دین فطرت ہے۔ لطف زندگی

زندگی کا لطف چاہتے ہو ..... تو ہرکام ..... ہر چار میں اپ آپ وہ تا تالی شاند کامختاج سمجھتے رہو ..... ہر چیز کی احتیاج تم کو ہے .... کھانے کی پینے کی ..... پہنے کی اس لیے ہرضرورت کے وقت ..... اللہ جل شاند سے مخاطب ہو کرا پی حاجت پیش کردیا کی اس لیے ہر طرف و کیھو ارے آز ما کے تو و کیھو .... اس سے برکت ملاحظہ ہوگی ..... بہت کرو یہ کی اس سے برکت ملاحظہ ہوگی .... بہت بڑی چیز ہے .... جریل علیہ بڑی چیز ہے .... جریل علیہ السلام کوئی برس تکلیف بیس گزر گئے .... جریل علیہ السلام نے وعاتعلیم فرمائی: .... "انی مسنی المضرو انت ارحم الواحمین " ..... السلام نے وعاتعلیم فرمائی: .... "انی مسنی المضرو انت ارحم الواحمین " ..... السلام نے وعاتعلیم فرمائی نے تکالیف کودور فرماویا۔

سسی نیکی پرناز کرناغفلت ہے

بندہ کوتو لرزاں وتر سال ہی رہنا جا ہے۔۔۔۔کسی بات پر ناز ہونا تو عین غفلت ہے۔۔۔کسی

بات میں کمال کے لیے پچھ لوازمات ہیں .....مثلاً بزرگی یا درویش کے لیے .....زہد و تفقوی کا دیافتات ..... مثلاً بزرگی یا درویش کے لیے .....زہد و تفقوی کا دیافتات ..... مثلاً بزرگی یا درویش کے لیے ..... مسکیدیت ہونا ..... اخلاق وصد ق کا معیار زندگی بن جانا ..... ابنی نظر میں ابنی حقارت کا متحضر ہوجانا ..... مسکیدیت عجز و انکساری کا بے تکلف عادت ثانیہ ہوجانا ..... اور اس کے علاوہ صفات حسنہ سے متصف ہونا ..... اگران میں سے کسی کا بھی نقد ان ہے .... تو پھر عقل والا کیسے اگران میں سے کسی امریش کی ..... یا ان میں سے کسی کا بھی نقد ان ہے .... تو پھر عقل والا کیسے ایٹ آ پ کوصاحب کمال بجو سکتا ہے .... اللہ تعالی اس فریب سے حفوظ رکھیں۔ (آمین) اسٹن و اس بین میں اس بین میں اسٹن و اس بین میں اسٹن و اس بین میں اسٹن و اس بین میں اس بین میں اسٹن و اس بین اس بین اس بین اسٹن و اس بین میں اسٹن و اس بین اسٹن و اس بین میں اسٹن و اس بین میں اسٹن و اس بین اس بین اس بین اسٹن و اس بین اس بین

## استحضارآ خرت كامراقبه

فکر آخرت کے زیرعنوان تحریر فرمایا ..... میں دیکھتا ہوں کہ میری غفلت بردھتی جاتی ہے .... میں دیکھتا ہوں کہ میری غفلت بردھتی جاتی ہے .... میں دیکھتا ہوں کہ اونی سے اونی عذر پر ..... اور معمولات کو ترک کردیتا ہوں ..... اول تو معمولات ہیں ہی کیا اور پھر اس پر بیطرہ ہے .... کہ اس میں کوتا ہی کرتار ہتا ہوں عمر ہے .... کہ گزرتی جارہی ہے .... تو کی اور اعضاء میں انحطاط پیدا ہوتا جارہا ہے اور ہے ہوں کہ کھتا خرت کا استحضاد ہے ... ندو ہاں کیلئے کوئی اہتمام مل :

دشوار ہو رہا ہے اب اِک قدم اُٹھانا منزل قریب تر ہے اور ایسی ہے ہی ہے

ونیا میں مشغولیت بردھتی جاتی ہے۔۔۔۔۔ونیا بھر کے افکار دل و دماغ پر مستولی رہے ہیں لیکن نہیں فکر ہوتی ۔۔۔۔۔۔ونیا بھر کے افکار دل و دماغ پر مستولی ما تعیں۔ آمین نہیں فکر ہوتی ۔۔۔۔۔۔وزیر کا تعیں۔ آمین

# عمر بھر کا دستورالعمل

ایک بات سمجھ لی جائے .....عربھر کے لیے کرنا کیا ہے .... یوں تو ہمارانفس بہی کہتا ہے کہ ریجی ہم کومعلوم ہے یہ بھی معلوم ہے .... کیکن ریصرف فریب نفس اور شیطان کا دھوکا ہے ۔... جب سب معلوم ہے توعمل کیوں نہیں کرتے .... علم کوعمل میں لانے کے لیے بچھ دشواریاں ہیں سب کچھ نفس اور شیطان کے کید ہیں .... جب تک کسی اللہ والے کا ہاتھ نہ بھڑا جائے .... ہے مسئلہ کے نہیں ہوتا۔

pesturdubo

# عبادات شرافت قائم كرنے كے ليے ہيں

الله پاک نے عبادات ..... ہماری شرافت نفس ہی قائم رکھنے کے لیے مقرری ہیں ..... ورندان کو ہماری طاعت کی ضرورت نہ تھی ..... تمام عبادات روز ہ نماز 'ج ..... ز کو ج ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہیں ..... یہ ہمارے ہی کام کی ہیں ..... اس لیے ان کو فرض کیا ہے ..... اگر کوئی تارک نماز ہوتو حیات طیبہ اس کو حاصل ہو ہی نہیں عتی ..... چاہے وہ کتنی بی ترقی کر جائے ..... اس کا اسفل السافلین میں شار ہوگا .... اس طرح روز ہ فرخ قاور ج بیس ہمارے وجود کی بقاء کے لیے ضروری ہیں .... ای لیے موت کے وقت تک فرقا ورج بیس ہمارے وجود کی بقاء کے لیے ضروری ہیں .... ای لیے موت کے وقت تک نماز معانی نہیں ہے .... اور جتنی قضا ہوگئی ہیں ان کی اوا یکی ضروری ہے۔

### ہم عاجز ہیں

نمازین ایک ایس دعا ہے ۔۔۔۔ 'ایّاک نعبد و ایّاک نستعین' ۔۔۔۔ اس اس ہے ایک بیدا ہونے والا بوڑھا ۔۔۔۔ ہس کو چند اور ایک موت کی آغوش میں جانے والا بوڑھا ۔۔۔۔ ہس کو چند الحات میسر ہوں ۔۔۔۔ کو کی مبر انہیں ۔۔۔ اور ایک موت کی بید بات ہے ۔۔۔۔ اسالہ! میں عاجز ہوں ۔۔۔ میری مدوفر مائے 'بیا حساس انسان کی زندگی ہے دور ہوتی نہیں سکتا ۔۔۔۔ ہر معالم میں ہم عاجز ۔۔۔۔ رو پید بید 'عزت' منصب سب پچھموجود ہے ۔۔۔۔ پیٹ میں در دہوجائے تو وہ عاجز محض ہے ۔۔۔۔ اور سوائے خدا کی عزایت کے کوئی بچانبیں سکتا ۔۔۔۔ ہر شعبہ زندگی میں اپنے کوئی ایج انہیں سکتا ۔۔۔۔ ہر شعبہ زندگی میں اپنے کوعا جر بجھنا ۔۔۔۔ اور اللہ پاک سے مدوجا بنا ناگز ہر ہے ۔۔۔۔ نفس وشیطان سے بچانا اور ایٹ کا دو ایک اور نوٹن دینا ۔۔۔۔ انہیں کے ضل پر مخصر ہے۔ ایک اور کی کی تو فیق دینا ۔۔۔۔ انہیں کے ضل پر مخصر ہے۔

# کیا ہم حالات ہے مجبور ہیں؟

کیا چیز اللہ نے حلال کی ہے۔۔۔۔۔اور کیا چیز حرام ۔۔۔۔۔اس کا امتیاز کرنا پڑے گا۔۔۔۔تم کہتے ہوہم مجبور ہیں۔۔۔۔۔تم نے کیسے مجھ لیا کہ ہم مجبور ہیں۔۔۔۔کبھی کرکے دیکھو۔۔۔۔اچھانہیں نج سکتے کسی وفت تنہائی ہیں بیٹھ کرخدا ہے کہئے ۔۔۔۔۔یااللہ! میں حقیقتا اس سے بچتا چاہتا ہوں ۔۔۔۔گریہ معاشرہ مجھ کو مجبور کردیتا ہے۔۔۔۔۔یااللہ! آپ میری مدد فرمائے:۔۔۔۔۔۔"ایاک نعبد و ایّاک نستعین".....بهی روروکرخدا کے سامنے اپنی عاجزی ظاہرتو کرو.....بهی روروکرخدا کے سامنے اپنی عاجزی ظاہرتو کرو.....بھی روروکرخدا کے سامنے اپنی عاجزی ظاہرتو کرو...... راہ ملے گی ......گرطلب صادق ہیدا کرو.....اللہ ہے کہویا اللہ! کوئی خالص غذائہیں ملتی ...... ماحول احیمانہیں ملتا ..... یا کیزگی کا نام ونشان نہیں ملتا۔

ارے بیسب چیزیں تم سے کیوں سلب کرلی گئیں؟ ..... چونکہ تم مایوں ہوگئے .....اور راضی ہوگئے فسق وفجو رکی زندگی پر ....اس حالت سے بھی گھبرا کرتو دیکھو ....اللہ سے مدوما نگ کرتو دیکھو۔

سب کچھتو فیق الہی سے ہوتا ہے

ایک بات یا در کھنا .....شیطان کی پیروی بھی کرو.....اور خدا کی محبت کا دم بھی بھرتے رہو..... بید دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں ہوں گی۔

ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں ایں خیال است و محال است و جنوں صرف خدا کے احکامات کی پیروی .....اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ...... ہم عبادات ہے ہیں ہمارے اختیار میں نہیں .....اس کی توفیق بھی اللہ پاک ہی دیتے ہیں .....ہم عبادات بھی محض رسما اداکرتے ہیں ....اس میں روح بھی نہیں ..... بیساری چیزیں قادر مطلق کے سامنے پیش کر دواور ندامت و عاجزی سے کہو ..... یا اللہ! بیلعنت زدہ معاشرہ جس میں میں اور میرے اہل وعیال متعلقین .....اور تمام عالم میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ..... ساس سے خیات دلوائے ہیں ....اس نے مسلمانوں کو ذلیل وخوار کر رکھا ہے ..... یا اللہ! ہم کواس سے نجات دلوائے ہیں .....اس نے مسلمانوں کو ذلیل وخوار کر رکھا ہے ..... یا اللہ! ہم کواس سے نجات دلوائے ہیں .....اس نقار قبول کیجئے ۔....اور ہماری تو ہدواستغفار قبول کیجئے .....اور ہماری تو ہدواستغفار قبول کیجئے۔

دین کی عظمت ذر بعیه نجات ہے

وین بروی تعمت ہے اللہ پاک کی ..... ہمارے لیے ..... ہم اس کی قدر نہیں کرتے ..... آج جس صورت میں بھی دین ہمارے پاس ہے ..... برا احسان ہے ..... اللہ تعالیٰ کا ..... اس کی ناقدری نہ سیجئے ..... ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا ..... جس اُمتی کے دل میں دین کی تھوڑی ہی بھی عظمت و محبت ہے ....ان شاء اللہ نجات ہوجائے گی ..... خواہ اعمال میں کوتا ہی کیوں نہ ہو۔۔۔۔۔اور سیحے معنی میں اُمتی تو وہی ہے۔۔۔۔۔جس کے دل میں انتا ع سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ہے۔۔۔۔۔ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے۔۔۔۔۔جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔۔۔۔۔۔وض کوثر پڑاس وقت ایک گروہ آ کر کے گا۔۔۔۔کہ ہم بھی آپ کے اُمتی ہیں ۔۔۔۔۔۔یکن فرشتے کہیں گے کہ نہیں انہوں نے سینکڑوں فتنے پیدا کردیئے تھے۔۔۔۔۔ بعد میں آپ کے دین میں نئی با تیں شامل کردی تھیں۔۔۔۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرما ئیس گے۔۔۔۔۔دور رہو۔۔۔۔دور رہو۔۔۔۔۔

زاوریکی تبدیلی سے دنیا بھی دین بن جاتی ہے

غض بصر کی مشق

ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا .....کہ الحمد للہ! .....احقر نے فض بھر ک عادت ڈالنے کے لیے مرتوں یہ مشق کی ہے ..... کہ بھی کسی مرد کو بھی نگاہ بھر کر نہیں و یکھا ..... دل میں تہیہ کرلیا تھا کہ مخاطب مرد ہو یا عورت ..... ہمیشہ نگاہ نیچی کر کے بات کریں گے ..... ول میں تہیہ کا مینچہ اس کی بات کریا ہے انہیں کی چنا نچہ اس کی با قاعدہ مشق کی .....اور سالہا سال تک بھی کسی سے نظر اُٹھا کر بات نہیں کی جنانچہ اس کے ما منے نظر اُٹھا کر بات نظر اُٹھا کر بات نظر اُٹھا کہ بات کے وقت مردوں کے سامنے نظر اُٹھالیتا ہوں ..... نیکن وہ بھی بہت کم۔

حضرت والاا پنی اس مثل کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی بھی پیشعر بھی پڑھا کرتے تھے: جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکش میں میں کوئی آسان ہے کیا خوگر آزار ہو جانا

# وقت بڑی فیمتی چیز ہے

وقت بہت بردی قدری چیز ہے ..... ہروقت ایک انقلاب بر پاہے ....خدامعلوم آج

جوسکون و عافیت آپ کو حاصل ہے .....شایدکل ملے یا نہ ملے..... وقت کی دولت شکھی۔ سامنے ساری دولتیں چیج میں .....وہ ایک لمحہ یا چندلمحات جس میں آپ اللہ کے لیے بیٹھ جائیں .....توایسے لمحات آپ کی زندگی کے لیے بہترین سرمایہ میں:

كديك دم باخدابودن ساز ملك سليماني

بصدى سال اين نكته محقق شد بخا قاني

## وقت کی قدر

# اگر باطن ناقص ہے تو ظاہر بھی ضرور ناقص ہوگا

اگر باطن ناقص ہے .....نو ظاہر بھی ضرور ناقص ہوگا .....آپ ہزار ظاہر کو بنا کیں ..... گر باطن کے ذریعے .....ظاہر کے نوک پلک درست کیے بغیراس میں تناسب پیدائہیں ہوتا .....کیونکہ باطن تناسب پیدا کرتا ہے .....تناسب کے معنی صراط مستقیم کے ہیں .....صراط مستقیم بغیر باطن کے حاصل نہیں ہوتا۔

# چنداعمال باطنی

اپنے موجودہ حالات پر .....قناعت کرکے ہردفت شکر اداکرتے رہنا.....اپ الل وعیال پر ہردفت نظر رہنے ۔....اپ الل وعیال پر ہردفت نظر رکھے .....اور سمجھے کہ جوبھی موجودہ حالت ہے .....اس میں سب سے بردی نعمت تو سلامتی ایمان .....ودین اسلام پر ..... ہوتا ہے جو بغیر کسی استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے ہم کوعطا فرمایا ہے ..... پھراپ وجود کی نعمتوں پر نظر کر ہے ..... اپنے ماحول کی راحتوں پر نظر ڈالے ..... اپنے اہل وعیال کی عافیت کو دیکھے ..... دوسروں سے اپنے تعلقات کی خوشگواری کا اندازہ اپنے اہل وعیال کی عافیت کو دیکھے ..... دوسروں نعامات الہید پر شکر اداکر ہے ....اس اس تھوان انعامات الہید پر شکر اداکر ہے ....اس کے علاوہ جوبھی موجودہ حالت ہے .....اگرغور کر بے تو لاکھوں مخلوق خدا اس سے محروم ہیں

یادگار آباتین بادگار آباتین برقد الله تعالی کافضل مجھ کرشکرادا کرے ۔۔۔۔۔ای طرح ایک ایک چیز پرقد الاص الله تعالی کافضل مجھ کرشکرادا کرے ۔۔۔۔۔ای طرح ایک ایک چیز پرقد الاص الله جھ کرشکرادا کرے دیکھا الله الله جھ کرشکرادا کرے دیکھا الله جھ کرشکرادا کر کے دیکھا الله کرکے دیکھا الله جھ کرشکرادا کر کے دیکھا الله کرکے دیکھا کرکے دی جائے .....اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ....کہ جب تم ہماری نعتوں پرشکرا دا کروگے ..... تو ہم ان نعتوں میںضروراضا فہ برکت اورتر قی عطافر مادیں گے۔

# شیطان کی کیا مجال کہ مؤمن کو بہرکائے

شیطان کی کیا مجال کہ ایک مؤمن کو بہائے ....اس کا مکرضعیف ہے .... کیونکہ فرمایا گیا: ....."انّ كيد الشيطان كان ضعيفًا".... صاحب ايمان كرسامن شيطان كركينيس چل سکتے .....اللہ تعالیٰ نے نفس اور شیطان کو ہمارامعین و مددگار اور مصاحب بنایا ہے ..... تا کہ ہم صراط متنقتم پر قائم و دائم رہیں..... پنقس وشیطان بظاہر حاوی ہوتے ہیں.....اور باطن معاون ہوتے ہیں ...نفس وشیطان میں فرق ہے کہ ....شیطان امورزندگی میں مصالح پیش کر کےان کی طرف متوجه کرتا ہے .... تاویلات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وقت کا تقاضا یہ ہے ....کہ یوں كرلو..... يوں كرلۇعلاءاورصوفياء كى طرف وہ عالماندا نداز ميں متوجه ہوتا ہے.....اورنفس تاويليس کرتا ہے ....نفس کی فطرت اور مادہ لذت گیری کا ہے جس کوجس سے لذت حاصل ہووہ اس کی طرف مائل کرتا ہے۔۔۔۔کسی کی طبیعت کھٹائی کی طرف ہےتو ۔۔۔۔کسی کی مٹھاس کی طرف۔۔۔۔۔ لذت حاصل کرنے کے لیے مختلف تاویلیں کرتا ہے ..... وہ مختلف مواقع کے حصول میں رہتا ہے .....جباس کوکوئی موقع اچھامل جاتا ہے.... بتواس سے بھر پور فائدہ اُٹھا تا ہے۔

## شيطان ميں تين عين ہيں

شیطان میں تین عین ہیں .... یعنی عابد بہت برا ہے.... عالم بہت برا ہے.... عارف بہت بڑا ہے .... لیکن چوتھا عین نہیں ہے یعنی عاشق نہیں ہے ..... اگر عاشق ہوتا تو تجدہ ضرور کرتا ..... بھائی ہم کو نہ عابد بنتا ہے .... نہ عارف بنتا ہے .... صرف عاشقِ بنتا ہے....ہم عاشق بنیں تا کہ ہمارااللہ میاں ہے محبت کا ایسا علاقہ اور واسطہ رہے....جوبھی منقطع نه ہو.... پھراللہ تعالیٰ نے فر مایا کہا گرتم مجھ ہے محبت کرنا جا ہے ہو.... تو بس بیکرو

میرے محبوب کی انتاع کرو....جس نے میرے محبوب کی انتاع کی وہ میرامحبوب<sup>©</sup> بھی نفس وشیطان کے دھوکہ میں فرق ہے

حضرت والارحمة الله عليه نے فرمايا كه ..... "انسان كودھوكه ..... شيطان بھى ويتا ہے اور نفس بھی .... مگر دونوں کے طریقہ کارمیں فرق ہے .... شیطان کسی گناہ کی ترغیب اس طرح دیتا ہے کہ اس کی تاویل بچھادیتا ہے ۔۔۔۔ کہ بیکام کرلواس میں دنیا کا فلاں فائدہ ۔۔۔۔۔اور فلال مصلحت ہے ۔۔۔۔۔ جب سی گناہ کے لیے تاویل مصلحت دل میں آئے .... توسمجھلو کہ پیشیطان کا دھو کہ ہے۔ اورنفس گناہ کی ترغیب لذت کی بنیاد پر دیتا ہے۔۔۔۔کہتا ہے بیہ گناہ کرلو۔۔۔۔ بڑا عزہ آئے گا .... جب کسی گناہ کا خیال لذت حاصل کرنے کے لیے آئے .... توسمجھ لوکہ پیفس کا دھوکہ ہے .... شیخ کی ضرورت نفس وشیطان کے دھوکوں ہی ہے بیچنے کے لیے ہوتی ہے۔

ندامت بڑی چیز ہے

یہ ندامت بوی چیز ہے ..... بیروح کی چیز ہے ....نفس نے شرارت کی لذت گناہ حاصل کی .....گرنماز پڑھنے سے روح غالب آگئی ....نفس شرمندہ ہوا .....اوراس کوتو ہہ کی تو فیق ہوگئی.... توروحانی اورنفسانی لذات کی کیفیات میں پیفرق ہے۔

مخضر بات پیہ ہے کہ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تو نیق دی ہے ..... حیاہے سمجھ میں آئے .....یا نہآئے .....نماز کی جماعت کے ساتھ یا بندی کریں .....اس میں روحانی اور ایمانی قوت ہے۔۔۔۔اس قوت کو ببیدار کرتے رہو۔۔۔۔ بچھ تھوڑے سے وظا کف استغفار۔۔۔۔۔ سوم کلمہ ..... درُ و دشریف کی تسبیحات بھی پڑھتے رہو ..... ہیروظا نُف روح کے لیے مقوبات ہیں.....ایمان ان ہے تو ی ہوتا ہے ..... بیخوراک نفس کو دیتے رہو۔اس طرح نفس انر قبول کرتا رہے گا ..... پھرا یک دن ایسا آئے گا کنفس میں گنا ہول سے نفرت اورعناد بیدا ہوجائے گا....جنہوں نے پچھ حاصل کیا ہے انہیں چیزوں سے حاصل کیا ہے۔

خواب کے بارے میں میراطرزعمل

میں اپنے بارے میں کہتا ہوں .... میرامعاملہ تو اس سلسلے میں .... بھوں ہے .... غدامعلوم

pesturdubo

میرے دل پرکیا کیفیت ہے ۔۔۔۔ ہزار بشارتن آپ سنا جائیں ۔۔۔۔ خواب سنائیں ۔۔۔۔ بگر مجھ پر پہھے الزنبيس موتا .....ايك صاحب نے مجھے اپنا خواب بيان كيا كہ ....ميں نے آپ كونہايت التھے .... عمدهٔ سفیدلباس میں دیکھا اور بیدویکھا کہ آب امامت کرارہے ہیں ....میں نے (جوابا) کہا کہ آب کومبارک ہو ..... کونکہ بیمیری چیز ہیں ہے .... بیآ ب کادیجھنا ہے میر انہیں .... میرے ساتھ تو میرا عمل ہے جاہے وہ ناقص کیوں نہ ہو۔۔۔۔اینے عمل کودیکھوں کہ۔۔۔۔لوگوں کی بشارتوں کودیکھوں۔

مكاشفات كااعتبارتهين

بعض مرتبها بیابھی ہوتا ہے .....کہذا کروشاغل شخص سیجھتا ہے کہ ..... مجھ پرتجلیات کا ظہور ہو ..... یہ چیزیں نظر آئیں ..... وہ چیزیں نظر آئیں ..... اس بروہ خوش ہوتا ہے .....حالانکه بعض اوقات بیسب شیطانی تصرف ہوتا ہے.....شیطان بھی اس میں دعو کہ دے ويتاب ....اس ليتخليات .... كيفيات مكاشفات كوكمل طور برمعترن مجها جائ ..... قاتل اعتبارتواً ب ك قدم بين ..... ك حضور صلى الله عليه وسلم ك نقش قدم ك مطابق بين يأنهين \_ اخلا قيات ٔ حقوق وفرائض ُ تقوي واستغفارا ورتواضع

فرمایا:....این اوقات ....اورنظام زندگی مین ..... بیدو چیزین شامل کرلو:

(١)....رجوع الى الله .....اور (٢).....طلب مغفرت

اس سے ان شاء الله آپ کونور حاصل ہوگا ..... اورظلمتیں سب ختم ہو جا کیں گی۔

(۱)حقوق الله.....(۲)حقوق العياد.....(۳)حقوق النفس

"حقوق - صدود " ..... كے زبر عنوان تحرير فرمايا: ..... "حضرت مرشد رحمة الله عليه نے ان دو لفظوں میں کل راز بندگی اور حقیقت زندگی کو بتادیا .....کل شریعت یہی ہے کل طریقت یہی ہے۔ زندگی میںسب سے زیادہ حفاظت .....(ان امور کی ) ضروری ہے .....

(۱) دین دایمان کی .....(۲) اعمال صالحه کی .....(۳) عزت و ناموس کی .

(۴)صحت وقوت کی (۵)..... مال ومتاع کی (۲)وعد ہ وقول کی \_

### تعلقات اورتو قعات سے تکلیف نہ ہونے کانسخہ

تعلقات وتو قعات ....فطری امر ہے کہ .....برتعلق کی نہ کسی تو قع پر ہوتا ہے معاملات میں یا تو قع ہے موافق بتیجہ ہوتا ہے۔ ....یا پھرتو قع کے خلاف .....اگراللہ تعالیٰ بی معاملات میں یا تو قع کے موافق بتیجہ ہوتا ہے۔ ....تو الل تعلق ہے کوئی شکایت بی نہ ہو ..... بلکہ موافقت تو قع پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کیا جائے .....اور مخالفت پر صبر کیا جائے ..... وونوں مامور ہے ہیں ....اور دونوں پر اجر کا وعدہ ہے۔

## حقوق والدين

الله تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد .....والدین کے حقوق واجب کیے ہیں ..... ان کی زندگی ہیں ان کی خدمت کرنا ..... ان کو و ماغی وجسمانی راحت پنچانا ..... ان کو و فات ہر طرح سے خوش رکھنا اور ان کی وعا کیں حاصل کرنا شرعاً واجب ہے ..... ان کی و فات کے بعد التزاماً ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا ..... تلاوت کلام مجید 'نوافل ..... اور دیگر اور اومسنونہ ہے بھی اور مالی صدقہ و خیرات ہے بھی ..... خصوصاً خیرات جاریہ وارد کا صالح ہونا ..... اور نیک اعمال کا عادی ہونا ..... خود مرحوم والدین کے لیے خیرات جاریہ کا درجہ رکھتا ہے .... صدیمت شریف ہیں ہے کہ ہر ہفتہ والدین کے لیے خیرات جاریہ کا درجہ رکھتا ہے .... صدیمت شریف ہیں ہے کہ ہر ہفتہ اولاد کے اعمال ..... ان کے والدین کے سامنے عالم برزخ ہوتا ہے .... اس لیے والدین کے سامنے عالم برزخ ہوتا ہے .... اس لیے بیل .... کی مرورت ہے .... کہ والدین کی روح کواذ یت نہ پنچ بلکہ اس کا خیال بڑے اہتمام کی ضرورت ہے .... کہ والدین کی روح کواذ یت نہ پنچ بلکہ اس کا خیال رکھنا چاہے .... کہ نیک اعمال سے اور ایصال ثواب سے ان کونفع پنچے۔

besturduboc

بھائی بہنوں میں محبت

بھائیوں میں آپ میں محبت ..... قائم رکھنا بہت ضروری ہے ..... ورنہ تمام زندگی ملف زندگی حاصل نہیں ہوتا ..... اور زندگی میں قوت نہیں محسوس ہوتی ..... بوی تباہی کی علامت ہے کہ بھائی بھائی آپ میں اتفاق نہ کرسکیں ..... سارا فساد بچوں ہے .... خوب بجھ لیا سے شروع ہوتا ہے اور آپ میں غلط نہی .... اور بدمزگی پیدا ہونے گئی ہے .... خوب بجھ لیا جائے ..... کہ بیفتند شروع ہی نہ ہونے پائے ..... ورنہ آخر میں جب دل برے ہونے گئی ہیں .... اور بہی خانہ ہیں .... اس وقت جذبات ہے متاثر ہو کر عقل بھی ماؤف ہوجاتی ہے .... اور بہی خانہ بربادی کا باعث ہوتی ہے .... ہوخض کو فردا فردا رواداری .... ایار .... چشم پوشی .... اور معمولی معمولی باتوں کو درگزر کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے .... ای طرح آپ بی میں محبت معمولی معمولی باتوں کو درگزر کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے .... ای طرح آپ میں محبت قائم رہتی ہے .... اور جومعاملہ غلط فہمی پر جنی ہو .... اس کو فورا صاف کر لینا چاہیے .... اور قصور ہوتو اعتراف کر لیا جائے .... اور معافی ما نگ لے۔

#### تربيت اولا د

اولاد کی پرورش .....ونگہداشت ..... بہت اہم ذمدداری ہے .....ان کو ابتداء ہی ہے جب ان میں سمجھ پیدا ہونے گے .....اللہ ورسول الله صلی الله علیہ وسلم کا نام سکھانا .....فروع کر دینا چاہیے ..... پھر ابتدائی عمر میں قرآن شریف کا ختم کرنا .....اور ضروری مسائل پاکی و ناپاکی کے جائز و نا جائز ..... حلال وحرام چیز وں سے ضرور مطلع کر دینا چاہیے ..... پھر ابتداء ہی ہے نماز کی عادت ڈالنا چاہیے ..... ان کا لباس پوشاک صرف اسلامی طرز کا رکھنا چاہیے ..... ان کے اخلاق کی نگرانی رکھنا چاہیے ..... ان کو نشست و برخاست .... اور کھانے پینے کے آداب ..... سکھانا چاہئیں 'بری صحبتوں ان کو نشست و برخاست .... اور کھانے پینے کے آداب .... سکھانا چاہئیں' بری صحبتوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے .... اس کے علاوہ اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے ۔...

حضرة ذا كنرعبدالحي عار في رعيدالله

## اولا داورگھر والوں کےحقوق

سادہ زندگی اختیار سیجے ....خوراک میں ....لباس میں ....اپ گھروں ہے تصاویر میں ویژن .....راگئی نجس اور مکروہ چیزیں نکال دیجئے ..... مخرب اخلاق کتابیں جن ہے بیجوں کے اخلاق گبڑر ہے ہیں ..... بیچینک دیجئے .....محرم نامحرم کا اختلاط بڑا فتنہ ہے ..... آج کل سکولوں میں مخلوط تعلیم .....اور فنون لطیفہ کے نام سے .... ہے دینی اور شیطان ابلیس کے طریقے نئی نسلوں کو سکھائے جارہے ہیں ....ان سے اپنی اولا دکو بچائے ..... آپ نے کہاں تک ریحقوق ادا کیے ہیں .....ان کا بھی مراقبہ سیجئے۔

# خاتگی ماحول

گھر کامعاشرہ بالکل اسلامی طرز کارکھنا جاہیے۔۔۔۔۔اور بیاس زمانے میں واجب ہے۔ تصاویر۔۔۔۔۔اورریڈ یؤ ٹیلی ویژن ہرگز گھروں میں نہ ہونا جا ہیے۔۔۔۔۔اس سےنو جوان لڑکے اورلژکیوں کے اخلاق ضرورخراب ہوتے ہیں۔

شریف گھر کی عورتوں .....میں آج کل کے معاشرے میں .....آزادی بہت بڑھتی جارہی ہے ....روایات شرم وحیا .....اور پردہ داری ختم ہوتے جارہے ہیں .....محرم و نامحرم کا امتیاز ختم ہوتا جارہا ہے .....جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ ناگفتنی واقعات کثرت سے رونما ہورہے ہیں ....جنسی قانون فطرت کبھی نہیں بدل سکتا .....اس لیے خت احتیاط کی ضرورت ہے۔

# گھروالوں ہے معاشرت کا انداز

ہماری حالت رہے کہ ..... جب ہم گھر جاتے ہیں ..... تو اپنی اہمیت اور عظمت کا ایک تاثر لے کر داخل ہوتے ہیں ..... اگر گھر والوں نے کوئی بات کہہ دی ..... تو فوراً کہہ دی تاثر لے کر داخل ہوتے ہیں ..... گڑ جاتے ہیں ..... تند خوئی ہے کام لیتے ہیں ..... گڑ جاتے ہیں کہ ہم بڑے عالم فاضل ہیں وغیرہ .... ہوی کہتی ہے نہم تہمیں عالم مجھیں نہ صوفی سمجھیں کہ ہم بڑے عالم فاضل ہیں وغیرہ .... ہوی کہتی ہے نہم تمہیں عالم مجھیں نہ صوفی سمجھیں ۔ .... جو کچھ ہوگے ہم وگے ہم وگے .... اور بس ..... جو کچھ ہوگے ہم وگے .... اور بس ..... وار بس

اے کیاضرورت کہ آپ بڑے عالم ہیں ..... یامفکر ہیں۔

متقی بننے کا گمان بھی نہ ہونے یائے

متق بنااچھی بات ہے اس کی تمنار کھو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تقوی پیدا کرنے کے طریقے جاؤے۔۔۔۔۔تقوی پیدا کرنے کے طریقے جاؤے۔۔۔۔۔تقوی پیدا کرنے کے طریقے اختیار کرتے رہو۔۔۔۔۔تقوی پیدا ہوتا ہے۔۔۔۔۔خدا تعالی کے حضور بجز و نیاز کرنے ہے۔۔۔۔۔ جتنا بجز و نیاز بڑھتا چلا جائے گا۔۔۔۔۔جتنی عدامت قلب بعثا بجز و نیاز بڑھتا چلا جائے گا۔۔۔۔۔جتنی عدامت قلب بڑھتی چلی جائے گا۔۔۔۔۔تقوی ہے ایمان میں ترتی ہوتی بڑھتی چلی جائے گا۔۔۔۔۔تقوی ہے ایمان میں ترتی ہوتی رہے گا۔۔۔۔۔تقوی ہے ایمان میں ترتی ہوتی رہے گا۔۔۔۔۔تقوی ہے ایمان میں ترتی ہوتی رہے گا۔۔۔۔۔تو کی ۔۔۔۔اورانعا مات البید کے شکر اداکر نے سے معرفت و محبت خداوندی میں ترتی ہوتی رہے گا۔۔۔۔۔۔ونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔۔۔۔۔۔

تقویٰ کے معنی خلیش

جارے حضرت تھانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں ۔۔۔۔۔کہ تقویٰ کے معنی ۔۔۔۔۔ خلش کے ہیں۔۔۔۔۔اوراستدلال میں آیے ہیآ یت پڑھی:

"فاما من اعظى .....واتقى .....وصدق بالحسنى ..... فسنيسرة لليُسرئ واما من بخل واستغنى ..... وكذب بالحسني ..... فسنيسرة للعسرئ"

اس آیت میں ترتیب ہے ..... چند چیزوں کا .....وسری چند چیزوں ہے .....مقابلہ كيا كيا ہے ..... يهال واقعيٰ كے مقابله ميں واستغنى بے ....اور استغنى بے حسى كا نام ہے ..... بیکوئی اچھی چیز کا نامنہیں ہے .....تو اس طرح بے حسی کے مقابلہ میں خلش ہے..... اب تقویٰ کا بیمعنی جہاں جہاں قرآن مجید میں تقویٰ کا لفظ آئے ....منطبق کرتے ہلے جائے .... فرمایا: "هدى للمتقین" .....يعنى يقرآن ان لوكوں كے ليے بدايت بـ... جن کے دلوں میں اس بات کی خلش ہے ....کوت کیا ہے اور یاطل کیا ہے؟

### شكربصورت استغفار

جمیں رمضان کے انعامات ..... پراللہ تعالیٰ کاشکرا داکرنا جاہیے....اب شکر کیسے ادا كرناب ..... شكرا داكرنے كى صورت بيرے كەزيادە سے زياده استغفار كياجائے ..... كيونكه شکر کی تھیل استغفار ہے ہوتی ہے ....اللہ تعالیٰ کی نعتیں شار سے باہر ہیں ..... ہاری صلاحیتیں اور قابلیتیں ....اس بات سے جواب وے رہی ہیں ....کہم الله تعالی کے انعامات كالممل طور برشكراوا كرسكين ..... تو الله تعالى نے آسان جويز كرتے ہوئے فرمايا ..... "واستغفرهٔ انه كان تو ابا "استغفاركر يجيئ شكرى يحيل موجائك.

# استغفار مقام عبديت كى انتهاہے

استغفار بہت بڑی چیز ہے .....اور مقام عبدیت کی انتہا ہے..... اہل حق اور اہل باطل میں یمی فرق ہے ۔۔۔۔۔ کہ اہل حویٰ وہوں اور اہل باطل ۔۔۔۔۔اینے کاموں اور عبادتوں پر شکرتو اداکرتے ہیں .....گراستغفار نہیں کرتے.....ان کوصرف اپنے کاموں پر ناز ہوتا ہے ..... وہ سجھتے ہیں بس عبادت کرلی اب استغفار کی کیا ضرورت ہے .....اور اہل حق ہمیشہ ڈرتے ہیں .... جہاں وہ شکر کرتے ہیں وہاں ڈرتے ہوئے استغفار بھی کرتے ہیں۔

### عبديت كاجو هراستغفار

شکرکواپناوظیفه بنالو.... جتنے اعمال کی توفیق ہوجائے ....اس پرشکرادا کرنا جاہیے' ناقص عمل پربھی شکرادا کرو..... پھراحساس نقص پراستغفار کرلوف.....الله نغالی کی طرف ہے بار بارشکر کامطالبہ ہے....جیسا کہ فرمایا:

> "اعملوا آل داؤد شكر او قليل من عبادى الشكور" تأشكري كأثمرة بد

## ايجادات وتهذيب كافرق

آج ایجادات میں تو ضرور ترقی ہوئی .....نیکن ایجادات کا اطلاق تہذیب برنہیں ہوسکا ..... اگر موجودہ تہذیب کا تعلق انسان سے ہوتو ..... یقیناً برتہذیب انسان کیلئے قابل طامت اور لاکن ماتم ہے .... یعنی موجودہ تہذیب جس طرح بے حیائی ..... بے شری کی آئینہ دار ہے ..... اسے ترقی کہنا قابل فرمت ہے ..... برتی نہیں بلکہ قابل طامت اور لعنت ہے اور ایجادات کی ترقی کوترتی کہنا درست ہے ..... مرتبذیب کی اس بدراہ روی کوترتی نہیں کہا جاسکا۔

### احساس گناه

### دل لگانے کامقصد

دل لگانے بھی آئے ہو .....اور دل دینے بھی آئے ہو .....اور پھراس کو اپنا بنانا بھی چاہتے ہو! .....دل کوتو ان کی نظر کے قابل بنانا ہے ....اور انہوں نے اپنی نظر کا اعلان فرما دیا کہ .....ہم ایساد کھنا چاہتے ہیں۔

آرزوكيس خون مول ياحسرتيس پامال مول ابتواس دل كوبنانا مير عقابل مجھ

#### جاه پبندی

جاہ پسندی کچھا مچھی چیز نہیں .....نکال بی دیجے ....اس خلش کو .....ابال ثروت اور الل دولت کے پاس بلاضر ورت جا کرخو دکو کیوں کیل کرتے ہو؟ .....یکی ہوگی اور وہ تمہارا اثر بھی تبول نہ کریں ہے .....شیطان پاگل بنا و ہے گا .....اور بحرم بھی ہوجاؤ کے .....د بی وقار قائم رکھنا چاہئے .....بیدوقاران کے پاس جانے سے ختم ہوجا تا ہے۔

## حفاظت حقوق

معاملات اور معاشرت کے بارے میں جگہ جگہ "تلک حدود الله "كلام پاک میں وارد ہوا ہے ..... جب تک صحیح تعلیمات نہ ہوں حدود کی حفاظت نہیں ہو سکتی .....اور تقویٰ کی حقیقت ہی ان حدود کی حفاظت ہے .....اور بیر حدود زندگی کے ہر شعبہ میں ہیں ..... جو بڑی دلیل ہے ....اسلام کے کامل ہونے کی ..... تا وان لوگ اول تو آتے ہی نہیں دین کی طرف اور اگر آتے ہیں ..... تو فرائض وواجبات ترک ہوتے رہتے ہیں ..... اور ساری بزرگی ..... تقوی نوافل میں رہ جاتا ہے .... حقوق پامال ہوتے رہتے ہیں ....اپ تقویٰ حان لوگوں نے خود کو بھی ہلاک کرلیا .... اور دوسروں کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا۔ اگر غفلت سے باز آیا جفاکی تنافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی اگر خولت سے باز آیا جفاکی تنافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی اگر خولت سے باز آیا جفاکی تنافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی ا

اس کی مثال ایسی ہے کہ .....مطالبات سر کاری توادانہ ہوں.....اورا یک شخص سخاوت کرتا پھرے یا .....اپنی منصبی کام توانجام نہ دے .....اور خدمت خلق میں مشغول رہے ..... کیا قیمت ان اعمال کی اگر حدود کی حفاظت نہ ہو .....اور فرائض وواجبات اوانہ ہوں ۔

# ظاہروباطن کی تشریح

دونوں قتم کے احکامات ظاہر و باطن کے اللہ تعالیٰ کے ہیں ..... پھر ظاہر کے احکام کو نظر انداز کرنے کی یا کم اہم سجھنے کی کوئی وجہ نہیں ..... مثلاً آج آپ نے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی ..... اوراحسان کا درجہ نماز میں حاصل ہوا ..... نماز سے فراغت کے بعد معلوم ہوا کہ کپڑے تا پاک تھے ..... اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے ..... کہ نماز نہیں ہوئی ..... نہ خضوع ہے اور نہ درجہ احسان کا کہیں بنتہ .... اب فیصلہ یہ ہے کہ نماز ہوگی ..... ذلت وخواری تو اپنے اعمال واختیاری ہے .... دوسرے کے اعمال سے اپنی کیارسوائی۔

### اذيت برصبر

تاثر ہوجانا اور چیز ہے۔۔۔۔۔ ہماراعمل نہیں

.....دوس کے بریاب ولہجہ سے اذبیت تو پہنچ سکتی ہے.....گرعزت میں کوئی فرق نہیں آتا ۔..... بلکہ اگر صبر کر مجے ۔.... تو عنداللہ مزید عزت افزائی کی امید ہے کہ عالم تعلقات میں عصبہ کارذیلہ جو پیدا ہو گیا تھا ۔... ب جگہ اس کو مشتعل نہ ہونے دیا ۔.... دبادیا۔ مشقی کی تعریف

حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ....متقی وہ مخص ہے....جواپے حق میں اللہ کے سواکسی سے نیکی کی امید نہ رکھے۔ میں اللہ کے سواکسی سے نیکی کی امید نہ رکھے۔

زندگی کالطف چاہتے ہوتو ہرکام ..... ہربات ..... ہر چیز میں اپنے آپ کوت تعالیٰ شاند کامختاج بیجھتے رہو ..... ہر چیزی احتیاج تم کو ہے .... کھانے کی ..... پینے کی ..... پینے کی ..... پینے کی ..... پینے کی احتیاج تم کو ہے .... کھانے کی احتیاج ہر خرورت کے وقت اللہ جل شانہ ہے مخاطب ہوکر اپنی حاجت پیش کر دیا کرو ..... پھر لطف و یکھو .... اس ہے کر لطف و یکھو .... ان از ماکے تو و یکھو .... اس ہر اکت ملاحظہ ہوگی ..... ہر اسکی پیزی چیز ہے .... جمرائیل بیزی چیز ہے .... جمرائیل علیہ السلام نے وعالقی مفرمانی .... " اَنِّی مَسْنِی الصَّرُو اَلْتَ اَدُ حَمَ الوَّا حِمِیُنَ " علیہ السلام نے وعالقی مفرمانی .... " اَنِّی مَسْنِی الصَّرُو اَلْتَ اَدُ حَمَ الوَّا حِمِیُنَ " اس کے بعد اللہ تعالی نے تعلیف کو دور فرما دیا۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے تعلیف کو دور فرما دیا۔

تعلق مع الله

طریقت ..... بلکه زندگی کا واحد مقعد صرف اور صرف تعلق مع الله بسساری جدوجهدای کے درست ہونے کیلئے ہے ..... الله تعالی اس کے حصول کی خود ہی تو فیق عطا فرمادی ..... اور مساعی میں اعانت فرمادی ..... آمین منجمله اور تدابیر کے بیتد بیر بھی موثر ہو گئی ہے کہ ..... ہرتعلق و نیوی کو تعلق مع الله پیدا کرنے کا ذریعہ بنالیا جائے ..... جس سے بھی تعلق رکھا جائے جوکا م کیا جائے ..... الله بی کیا جائے ..... گویازندگی اس کا مصداق موسست الله بی و معیای و معانی لله رب العالمین "اس بات کا موسست کی و معیای و معانی لله رب العالمین "اس بات کا

استحضار مج بی سے شروع کیا جائے ۔۔۔۔۔اور بار باراس عمل کی طرف توجہ دی جائے ۔۔۔۔۔رات میں سوتے وفت جس قدر کوتا ہیاں ۔۔۔۔۔اور فر و گذاشت ہوئی ہوں ۔۔۔۔۔ان پر ندامت اور استغفار کیا جائے ۔۔۔۔۔ان شاءاللہ کچھ عرصے میں عادت ہونے گئے گی۔

معرفت البي

معرفت البيد كعنوانات لامحدود بين ..... برخص كے معرفت كے طريقے جدا بين ..... برخص كى زندگى اپنے بى فداق كے مطابق معرفت حاصل كرتى ہے۔ .... برگفت كى زندگى اپنے بى فداق كے مطابق معرفت حاصل كرتى ہے۔ .... سالكين ..... ذاكرين ..... علما صوفيا اور عوام مختلف طريقول ہے معرفت حاصل كرتے ہيں۔



# يادگاركاتين

مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب رحمه الله pesturdubooks.

## مفتی اعظم مفتی محمد شنع صاحب رحمه الله کا شخ الاسلام مفتی محمد تقی عثانی مدخله کے قلم سے مختصر تعارف

شبنم! نتجے اجازت اظہار نم تو ہے توخق نصیب ہے کہ تری آنکے نم تو ہے اب جو کہ تری آنکے نم تو ہے ۔۔۔۔۔۔ جو نہ جانے کس اب جو کہے ہیں۔۔۔۔۔۔ جو نہ جانے کس طرح دھڑک رہا ہے۔۔۔۔۔۔اور خدا جانے کب تک دھڑکتار ہے گا؟

بات صرف ایک باپ کا سایہ سے اٹھ جانے کی نہیں ہے ۔۔۔۔۔ اگر بات صرف اتی ہوتی تو یہ صدمہ ایسا کم بعر نہ ہوتا ۔۔۔۔۔ و نیا میں کسی باپ کا سایہ ہمیشہ باتی نہیں رہتا ۔۔۔۔ اور بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں ۔۔۔۔ جنہیں یتی سے سابقہ نہ پڑتا ہو۔۔۔۔ لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے کہ ان کے سفر آخرت ہے نہ جانے کتنے سائے اس غمز دہ سر سے اٹھ مجئے ہیں معاملہ ایسا ہے کہ ان کے سفر آخرت سے نہ جانے کتنے سائے اس غمز دہ سر سے اٹھ مجئے ہیں

..... باپ کا سایہ.....استاد کا سایہ.... شیخ ومر بی کا سایہ..... ہادی ورہنما کا سایہ اور آیگ ایسے فم خوار وقم گسار کا سایہ.... جس کے اٹھنے کے بعد زندگی میں پہلی باریہ بات معلوم ہوئی .....کہ فم اور صدقہ کیے کہتے ہیں ..... ورنہ بخت سے بخت صدمہ اور بردی ہے بردی فکر ..... ان کے قدموں میں پہنچ کر بے نشان ہو جاتی تھی ..... اور ان کی پائلتی بیٹھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا..... جیسے اس کا نئات میں ہمارے لئے محبت وشفقت کے سوا کچھ نیس ۔

رمضان میں جب میری طبیعت زیادہ خراب تھی ..... توبیا میرتھی کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے رمضان میں جب میری طبیعت زیادہ خراب تھی ..... اور میں سوچنے لگا کہ ..... وہ رمضان کی موت کی آرز وکا ذکر کرنا چاہتے ہیں ..... مگر معاً بیمسوس ہوا کہ وہ جو پچھاور کہنا چاہتے ہیں ..... اور تر دد ہور ہا ہے کہ ..... بیات کہوں یا نہ کہوں! ..... بھر ذراسے تو قف کے بعد رک

رک کرفر مایا .....نیکن میرا حال بھی عجیب ہے ..... لوگ تو رمضان میں مرنے کی تمنا کر علی استیکن میں تمنا کر گئی ہیں ہیں ہے۔

ہیں ....نیکن میں تمنانہ کر سکا ..... اس لئے کہ جھے بید خیال لگار ہا کہ اگر .....رمضان میں بید واقعہ ہوا تو اور والوں ( گھر والوں اور تعزیت کرنے والوں ) کو ہوی تکلیف ہوگی .....اور الن کے روز وں اور تر اور کو فیرہ .... کے معمولات میں وشواری پیش آئے گی۔

الله اكبرا من اپن كانول سے بيالفاظ من رہاتھا.....اوراس ايار مجسم كو تك رہا تھا.....جس كى پرواز فكر ہمارے تصور كى ہرمنزل سے آ مح تمى ...... عبادت وزید کے شیدائى بحدالله آج بھى كم نہیں .....ليكن بستر مرك پران رعاية ول كاياس كر نيوالے اب كہال مليس مح ؟

ان کابیے بے ساختہ جملہ ....ان کی پوری زندگی کے طرز فکر کی تصور ہے ....و فودا کاریشعر بادھا کرتے تھے۔

> تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چن پہ بار نہ ہو



besturdubor

#### سنت کے تذکر بے

حیات طیبہ کے تذکرہ کے لیے ..... صرف ایک مہینہ مقرر نہ کریں ..... ہرمہینہ ..... ہر ہفتہ مخفلیں ..... وعظ اور سیرت کی مقرر کر کے اہتمام ہے کرائیں ..... اور سنت کے مطابق درُ ودکی کثرت کریں ..... اور عمل کی اللہ ہے تو فیق ما تکمیں ..... اس طرح آپ کی سنت پر جو قدم ہمارا پڑے گا دین مضبوط ہوگا۔

## بدعت بحمرابي

بدعت کہتے ہیں .....مقاصد شرعیہ کے بدلنے کو .....غیر مقصود کو مقصود ہنادے .....یا مقصود کوغیر مقصود بنادے .....آخرت کے ممل کے مناسب سعی وہی ہے .....جوسر کاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی ہے ..... ذکر اللہ ہو .....تلاوت ..... جج ..... نماز .....روزہ ساری طاعتیں اگر سنت سے ہٹ کرکی کئیں .....وہی بدعت ہیں .....وہی صلالت اور کمراہی ہیں۔

### ابتمام سنت

یفین کیجئے کہ عبادت کا جوطریقہ .....رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم .....اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اختیار نہیں کیا .....وہ دیکھنے میں کتنا ہی دکش اور بہتر نظر آئے .....وہ اللہ اوراس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نز دیک .....اچھانہیں۔

## مضبوط روحاني عقيده

دنیا کا تجربهاس بات کا گواه ہے ..... کہزا قانون .... بھی کسی قوم کی اصلاح نہیں کرسکا....

## تقذريرإيمان

حدیث میں ہے ۔۔۔۔کہ تقدیر پرایمان رکھناسب افکار ۔۔۔۔(عموں)کودورکر دیتا ہے۔ مقبولیت کا راستہ

الله کے نزدیک ...... جم مقبولیت کے دروازے بند ہیں ..... بجزا تباع نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے .....اور آج کوئی نجات نہیں پاسکتا ..... بغیر کامل انتباع کے۔ فرکر کی لذت

ابن عطاءالله اسکندری رحمة الله علیه کاارشاد ہے....کہالله کے ذکر ہے....زیادہ لذت کسی چیز میں نہیں ہے....اگراس میں لذت نہ آئے توبیہ بیاری ہے....اس کاعلاج کرو۔ کمبر وعجب

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے .....کہ اولیاءاللہ کے دل سے سب سے بعد جور ذیلہ ڈکلٹا ہے .....وہ کبراور عجب ہے ....اس میں بڑے بڑے ادلیاء مبتلا ہیں۔ مسسر

## ناراضكى حق كى علامت

اگر کوئی جانتا جاہے ۔۔۔۔۔کہ مجھ سے خدا ناراض ہے ۔۔۔۔۔یا راضی تو دیکھ لے۔۔۔۔۔اگر لا یعنی میں لگا ہے ۔۔۔۔ تو ناراض ہے ۔۔۔۔ بیسب سے بڑی لعنت ہے لا یعنی کی۔۔۔۔اس دروازے پرسب سے سخت پہرہ بٹھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

## تجديدا بمان كى ضرورت

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنه .....جوصحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ..... کیم الامت کالقب رکھتے تھے .... ان سے دوسرے سحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیکہا کرتے تھے کہ: اجلس بنا نُومِن سَاعَة '' کچھ دیر کے لیے جمارے ساتھ بیٹھ جائے ....کہم ایمان تازہ کرئیں۔''

### يشخ كامل كى علامت

شخ کی کرامت طالب کے اندراہتمام دین پیدا کرتاہے .....اورجس کے پاس بیٹھ کر یہ بات پیدا ہوجائے .....وہی مخص کامل ہے۔

## قربالهى كاذربعه

امام احمد بن طنبل رحمة الله عليه نے خدا ہے پوچھا .....وهمل بتادیں ....جس ہے بندہ آپ کا زیادہ قرب حاصل کرے ....الله پاک نے فرمایا قرآن مجید ....میرے قرب کا بڑاؤر لیدہے ..... یہ کی یا ہے۔ کابڑاؤر لیدہے ..... یہ کی یا ہے۔ افتہ

## تضحيح نبيت

حفرت رحمة الله عليه نے .....ایک خط میں لکھا تھا .....کہ جتنے بھی دن کے کام ہیں اگران میں نیت سیدھی ہوجائے .....توسب کے سب عبادت ہوجا کیں۔ خشوع وخضوع

نماز میں دولفظ آتے ہیں ....خثوع اور خضوع خشوع ظاہری سکون .....اور خضوع باطنی سکون کو کہتے ہیں۔ آسان استخارہ

استخارہ کرنے کے بعد ندامت نہیں ہوتی ..... میں تو جھوٹا سااستخارہ پڑھ لیتا ہوں ..... نماز کے بعد یاسوتے وقت .....:"اَللَّهُمَّ خِوْلِی وَاخْتَوْلِیُ" .....گیارہ مرتبہ پڑھ لیتا ہوں اور بیصدیث میں آیا ہے۔

## قبوليت نماز كي علامت

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔۔۔۔۔کہ اگر ایک حاضری میں بادشاہ تاراض ہوجائے۔۔۔۔۔تو کیا دوسری بار میں گھنے دےگا؟۔۔۔۔۔ہرگزنییں۔پس جب تم ایک مرتبہ نماز کے لیے مسجد میں مسئے۔۔۔۔۔اس کے بعد پھر تو نیق ہوئی۔۔۔۔۔تو سمجھ لوکہ پہلی نماز قبول ہوئی اورتم مقبول ہو۔

شب قدر میں صحابہ کرام رضی الله عنهم کامعمول

صحابہ کرام رضی الله عنہم کا شب قدر میں دستور تھا .....کہ کیے رکوع و جود کرتے ہتے ۔ ..... بہتر سے کہ تر اور کے بعد کھو آرام کرے ..... تری شب میں زیادہ حصہ جا گے۔

حالت اعتكاف مين غسل

اعتکاف کی حالت میں اگر حالت طبعی .....یا شری کے لیے لکلے.....تو جیسے راستے میں وضوکر کے آسکتے ہیں ....ای طرح آتے ہوئے شسل جعد کر کے بھی آسکتے ہیں..... ہاں شسل جعد کے لیے لکلنا درست نہیں۔

> جج بدل مردورت كالمساورورت مردكا جج بدل كرسكة بير.. وسبع النظر

وسیع النظرا دی د میلا ہوتا ہے ....اس کی نظر سب طرف ہوتی ہے۔

اہتمام شریعت

خدا کی تم! ..... جوفض شریعت کے موافق چل رہا ہووہ بادشاہ ہے ..... کو ظاہر میں سلطنت نہ ہو ..... اور جوفض شریعت ہے ہٹا ہوا ہو ..... وہ پنجر و میں مقید ہے ..... کو ظاہر میں بادشاہ ہو ..... اور فر مایار ضا وحق ہر حال میں مقدم ہے۔

دنيا كى فلاح

مسلمان جب تک دین کی حفاظت ندکرے ....اس کودنیا کی فلاح ..... بھی بھی ندہوگ۔ اولا دمیس برابری

اولا دکی ضرور یات زندگی .....الگ الگ ہوتی ہیں ....اس میں آسویہ ضروری نہیں ہے جس کو جیسی ضرورت پڑے .....حسب استطاعت بوری کردے .....البتہ ہمبہ کرے تو ہرا ہر ہمبہ کرے۔

## يارساني ميس ومستع سطح

حضرت شاه ولی الله رحمة الله علیه نے .....ایل کسی کتاب میں لکھا ہے....کہ جوآ دمی تصوف میں قدم رکھے....اور اللہ کے رائے میں بطے ....اور اللہ تعالیٰ اے ولی کامل بنا بھی وے اس کو جاہیے کہ ..... اپنی خاندانی وضع کو نہ چھوڑے .... اپنی وضع نہ بدلے ..... اگر کوئی تعخص تاجر ہے.... تو تاجروں کا جولباس ہوتا ہے.....وہی رکھے۔ ہرایک طبقے کا خاص لباس ··ایک خاص انداز کا ہوا کرتا ہے ····ای کواختیار کیے رکھو ····کیونکہ (بصورت دیگر) اس میں خواہ نخواہ ایک قتم کاعملی دعویٰ ہوجا تا ہے ..... ہاں البیتہ وہ وضع خلاف شریعت نہ ہو۔

## دوسنتين كناه

آج فیشن کے مارے .....ووائج کیڑا ٹخنوں سے بنیچائکا کر ..... جنت کو کھوتے اور دوزخ خریدتے ہیں ..... جو آ دمی نیایا جامد بہنتا ہے ....اس کی مغفرت نہیں ہوتی ....اس طرح جوآ دی طبلہ ..... ہار تکی اور کانے میں لگاہے ....اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ..... ذراسوچوائے سے وقت کی لذت سے دوزخ خریدنا ....کیسی نا دانی کی بات ہے ....آج مکمروں میں ہرطرف کا نابجاناعام ہے۔

## ماطن کے گناہ

یہ جوہم چوری ..... شراب وغیرہ سے پچ جاتے ہیں ..... درامل ہم کو بیڈا زھی ..... کرتہ .....ٹو نی نہیں کرنے دیتے .....مگراس سے زیادہ ذلیل گناہ اور عیوب جارے اندر مِيں.....اصل توان سے بچنا تھا۔

### معاشرت كاايك ادب

كسى يربوجه ذال كر....اسكے يهال كھانا چينانه جا ہيے....اس بات كوعمر بعريا در كھنا۔ بيوي کی دلجوئی

بیوی کے ساتھ بدخلتی نہ کرو .....گریہ بھی نہیں کہ اس کومیاں بنالو.....تھوڑی بہت

باده ربسی برطلقی کو گوارا کرلینا چاہیے ۔۔۔۔کیا عجیب بات ہے۔۔۔۔کہوہ شادی ہوتے ہی سارے عزیز و اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا قارب کوچھوڑ کرشو ہر کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔

## نافرماني كيحقيقت

ماں باپ کی نا فرمانی اس کو کہتے ہیں.....جس میں انہیں تکلیف ہو۔ قناعت يبندي

آ دی قناعت براکتفا کرے .....اور ضروری سامان کے ساتھ رہے تو تھوڑی آ مدنی میں بھی روسکتا ہے۔۔۔۔۔اور فرض منصبی کو بھی ایسا بی تقویٰ والا اوا کرسکتا ہے۔ خلاصه تضوف

> سارے تصوف کا خلاصہ سنت کی پیروی کرنا ہے .....اور پھی نیس ۔ ظاہر کی اہمیت

انسان کا ظاہر اس کا باطن میں مؤثر ہوتا ہے .....اگر کوئی غم کی شکل بنائے .....تو تھوڑی در بعددل میں حزن کی کیفیت محسوس ہوگی۔

## دورفساد ميرغمل

اس فننے کے زمانے میں جو مخص نیکی پر قائم رہے ....اس کا اجر پچاس ابو بمروعمر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے برابر ملے گا ....اس زمانہ میں نیکی برقائم رہنا ..... انگارے کو ہاتھ میں محفوظ رکھنے کی طرح مشکل ہے۔

## معبارتينخ كامل

لوگ اسلاف اُمت .....اور ا کابر اولیاء اللہ کے حالات ..... جو کتابوں میں مدون میں ان کو یر ھاکر .....وہ اینے زمانے میں بھی ای معیار کے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں ..... اور جب و ونظر تبیس آتے .... تو مایوس موکراصلاح کا خیال ہی جھوڑ بیٹھتے ہیں .... ولی کامل کے لیے جو کم ہے کم شرا نظ ہیں ....ان کو تلاش کرتے تو ہرز مانے میں .....اور ہر جگہ ....ان شاءالله صادقین کاملین مل جائیں گے۔

## گناہوں سے بیخے کانسخہ

کم کوئی اورلوگوں ہے کم میل جول کی عادت ڈالےگا ..... تو وقت بھی بچے گا .....اور ان شاءاللہ ..... بہت ہے گنا ہوں سے نجات بھی مل جائے گی۔ قلب کے اصلی گنا ہ

قلب کے اصل تین گناہ ہیں ۔۔۔۔۔غضب ۔۔۔۔۔حقد (کیند بغض) اور حسد ۔۔۔۔۔یایک دوسرے کے متقارب ہیں ۔۔۔۔اوران کی بنیادغضب ہے۔۔۔۔ باقی وہ دونوں اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ عفو و در گرز ر

## كبركے مدارج

كبركة تين ورج بين:

- (۱) .....دل مین موید .....انتکبار ہے۔
- (۲).....ول میں ہو .....اورافعال ہے بھی ظاہر ہو ..... ریختال ہے۔
- (۳) ....ول مين بو .... افعال سے ظاہر كرتا بو .... اور ذبان ہے بھى كہتا ہو .... يخور ہے۔ حقیقی بالغ

طبعی بالغ وہ ہے۔۔۔۔۔جس سے منی نکلے۔۔۔۔۔اور حقیقی بالغ وہ ہے۔۔۔۔۔جومنی سے نکل جائے۔۔۔۔۔(یعنی خودی اور کبرے نکل جائے )۔

#### ونياقيدخانه

عارفین دنیا کوقید خانہ بھے ہیں ... اوران کو یہاں سے نکلتے ہوئے وہی خوشی ہوتی ہے....جوجیل خانہ سے نکلتے ہوئے ہوتی ہے۔

ايكاتهمادب

مصائب کو گناہوں کی سزاسمجھ ۔۔۔۔۔یا ایمان کی آ زمائش ۔۔۔۔۔گرید مت سمجھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں ۔۔۔۔۔کونکہ رید خیال خطرناک ہے۔۔۔۔۔اس سے تعلق ضعیف ہوجاتا ہے اور رفتہ رفتہ زائل ہوجاتا ہے۔۔

## غيراختيارى پريشانى

جس پریشانی میں این اختیار کووظل ندہو .....وہ ذراہمی معزبیں ..... بلکہ مفید ہے۔ سنت کی اہمیت

بزرگوں کی کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے۔۔۔۔۔کہ شریعت پرکون کتنا زیادہ چلتا ہے۔۔۔۔۔ جتنا درجہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متابعت میں زیادہ ہے۔۔۔۔۔ اتنا ہی درجہ اس کی بزرگی کا ہے۔۔۔۔۔رات بحر جاگ کرعبادت کرنا اور ہے۔۔۔۔۔اور ایک لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بہت بلند چیز ہے۔۔۔۔فر مایا کہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا ۔۔۔۔۔ بزاروں نقلی عبادتوں ہے بہتر ہے۔۔۔۔۔اس میں نور۔۔۔۔اور برکت ہی اور ہے۔

محبت صالح

حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے ۔۔۔۔۔کہ اگر کسی شہر میں ۔۔۔۔۔ضابطہ کے بزرگ اور بڑے نہ ہوں ۔۔۔۔۔ تو نیک سیرت ۔۔۔۔۔اور صالح لوگوں کے پاس جایا کریں۔

#### معمولات كاناغه

کہ اگرتم دوستوں اوراحباب کی وجہ ہے معمولات کا نانمہ کرو گے ..... نوایک دن بالکل کورے رہ جاؤ گے۔

### اہتمام استطاعت

کدایک حدیث کاترجمدہہ۔۔۔۔کہمؤمن کی شان بہے کہ۔۔۔۔جوچیز اسکی طاقت میں ہے۔۔۔۔۔اس می غفلت نہ کرے۔۔۔۔۔اور جوئیں کرسکتا اس می مفلت نہ کرے۔۔۔۔۔اور جوئیں کرسکتا اس می مفلت نہ کرے۔۔۔۔۔اور جوئیں کا مفہوم تقومی کا مفہوم

تقوی بہت آسان ہے ۔۔۔۔سارے گناہوں سے بیخے کانام ۔۔۔۔۔تقوی نہیں گناہوں سے بیخے کانام ۔۔۔۔۔تقوی نہیں گناہوں سے بیخے کی کوشش کانام تقوی ہے ۔۔۔۔۔قرآن میں ہے ۔۔۔۔۔جتناتم کر سکتے ہو۔۔۔۔۔اتنا کرو۔۔ گناہوں کا خیال

حضرت حارث رحمة الله عليه ..... (جوحضرت جنيد بغدادیؒ کے اساتذہ میں ہیں ) کا ارشاد ہے کہ کی گناہ کا دل میں خیال بھی نہ لا و .....یعن عمل جا ہے نہ ہو ...... مگر دل میں سوچ کرکسی گناہ سے مزے لیٹا .....خیال لکا نا ..... ریمی نہ کرو۔

## توبه کی حقیقت

صغیرہ گناہ .....اللہ پاک نیک کام کرنے سے خود بخو دمعاف کردیتے ہیں اور کبیرہ .....گناہ بغیر تو بہوندامت اور بغیر چھوڑنے کے عہد کے معاف نہیں ہوتے ..... پہلے کیے پر ندامت ہو.....آگے کے لیے عزم کریں .....اورعملاً اس کے پاس آئندہ نہ جائیں۔

#### صغائر پراصرار

صغیرہ گناہ پراصرار کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے ..... پہلے دائیں کروٹ نہ لیٹا .....اورمعلوم ہونے کے باوجود ضد ..... یا اصرار سے ایسا کیا ..... تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔

#### زرین جمله

ا مام اعظم ابوصنیفہ دحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے ۔۔۔۔۔کہ انہوں نے اپنی انگوشی پر بہتو ل نقش کرایا ہوا تھا کہ "قُلُ النحير والا فَاصْمُتُ" (نَيَك بات كَبو.....ورنه فاموش ربو)\_

## جھر ہے کی نحوست

علم میں جھڑا کرنا ۔۔۔۔ ایمان کے نورکوزائل کردیتا ہے۔۔۔۔کسی نے پوچھا کہ۔۔۔۔''اگر کوئی کسی مخص کوخلاف سنت کام کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے۔۔۔۔؟'' فرمایا کہ زی ہے۔ سمجھادے۔۔۔۔۔اور جدال نہ کرے۔

### كلسلوك

انسان کو چاہیے کہ کوئی ہات الیمی نہ کرے کہ .....جس سے دوسرے کو تکلیف اور اذیت پہنچے..... پیکل سلوک ہے۔

## حكيم الامت كےمواعظ

الله تعالى نے .....عفرت تعانوى رحمة الله عليه كمواعظ على .....ي بركت ركهى به كداس كے بڑھنے سے تجربه شاہد ہے .....كه تقوئى پيدا ہوجاتا ہے .....اور فرمايا كه بيد ..... "خلاصة قصد السبيل تعليم المدين ".....مواعظ حضرت تعانوى رحمة الله عليه .... "حيوة المسلمين "كافرصت كوفت كرجا كرمطائعة كرو....اورائي محلّه كي مبرى اس مين حيات المسلمين كوتھوڑا تھوڑا پڑھ كرسناؤ ..... تخريس فرمايا كه اگركس نے ميرى اس فيسحت برحمل كيا .... توان شاء الله كامرانى بى كامرانى ہے۔

#### اذ ان کے وقت بولنا

حدیث میں ہے کہ .....حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا .....اذان کے وقت خود بھی کلام نہیں کرتی تھیں .....اور دوسروں کو بھی نہیں بولنے دیتے تھیں۔

### توبه كي حقيقت

عام طور سے لوگوں کے ذہن میں ..... ' توب' کامفہوم بیہ ہے ....کمرف زبان سے ..... دہن من کل ذنب واتوب الیه' کا ورد کرئیں ..... حالاتکہ بیخت

غلط نبی ہے ..... تو بہ کی حقیقت میہ ہے کہ انسان کو اپنے پیچھلے گنا ہوں پر حسرت وندا آم ہے ہو .....اور بالغعل ان کوچھوڑ ویا جائے .....اور آئندہ کے لیے ان سے بیخے کا کمل عزم ہو۔

## بيعت كى حقيقت

## صبركاثواب

مصیبت اور تکلیف کا صدمہ ..... تو ہمیشہ باتی نہ دےگا ..... ہاں! اس پرصبر کے لکلے ہوئے الفاظ ..... حیات جاودانی اختیار کرلیں مے ..... اور قیامت کے دن اللہ پاک شار کراکرایک نیکی کاکئی کئی بار بدلہ عطاء فر مائیس مے۔

## ونت کی قدر

ایک بزرگ کا قول ہے کہ .....ہم کو کس ہے لڑائی جھٹڑا کرنے کا ....وقت تو کیا ....کس سے صلح کرنے کا وقت بھی نہیں ہے ..... جتنا وقت اس کی یاد کے بغیر گزرے کا .....وہ بے قیمت ہوگا اور باقی رہنے والی وہی ساعتیں ہوں گی .....جواس کے ذکر میں مصروف ہوں۔

## صبرورضا كي ضرورت

سرکاردوعالم سلی الله علیہ وسلم سے منقول ہے ۔۔۔۔۔کہ جب آپ سلی الله علیہ وسلم کے سامنے کوئی نا کوارطبع بات بیش آئی ۔۔۔۔۔تو زیادہ غم وغصہ کا ظہار فرمانے کے بجائے صرف اتنافر مایا کرتے تھے کہ ۔۔۔۔ "معاشاء الله تکانَ وَ مَالَمُ یَشَاء کلا یَکُونَ "۔۔۔۔ (جو پچھالله کانَ وَ مَالَمُ یَشَاء کلا یَکُونَ "۔۔۔۔ (جو پچھالله کانَ وَ مَالَمُ مِنْ اور حقیقت یہ ہے کہ رنج و تکلیف کے موقع پر سکین قلب کا اس سے بہتر نسخہ کوئی بھی نہیں ہوسکتا۔

#### غلبرتوحير

ایک روایت ہے کہ ..... جب نمر و دحضرت ابراہیم علیہ السلام کوآ گ میں ..... وال رہا تھا تو ..... حضرت جبر مل علیہ السلام حاضر ہوئے ..... اور پوچھا کہ اگر کسی خدمت کی ضرورت ہوتو میں حاضر ہوں .... حضرت خلیل اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا:

"أَمَّا اللَّهَ فَهُو يَعُلَمُ مَابِي "

''تہاری تو مجھے احتیاج نہیں ..... ہاں اللہ کی طرف مختاج ہوں .....گر وہ میرے حال کوخود جانتا ہے۔''

### حصول رحمت كابهانه

### غيرضروري افكار

حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیه کاارشاد ہے .....که طریق سلوک میں جمعیت خاطر رکھنا .....اورمشوشات سے دل کو پاک رکھنا ضروری ہے .....غیراختیاری افکار میں تو مضا کقتہیں ....نیکن بقول حضرت تھانوی رحمة الله علیه غیرضروری افکار .....دل کاستیاناس کر دیتے ہیں۔

## واسطے کی قدر

واسطول کی بھی عظمت کرنا پڑتی ہے .... مگر وہ صرف واسطہ ہوتا ہے .... مقصد نہیں

ہوتا .....جیسے سارے بکل کے بلب صرف ایک مرکزی پاور ہاؤس سے تعلق رکھتے ہیں .....اللیکن روشن بلب سے بی ملتی ہے ..... پاور ہاؤس سے روشن ہیں ملتی ..... روشن اور ہوا کے لیے بلب اور پیکھالا نابی پڑے گاتو یہ واسطے بھی قابل قدر ہیں کیکن حِن تعالیٰ کی ذات اصل مقصود ہے۔ تعان

## خداسي تعلق

آ دمی کو چاہیے کہ .....خدا ہے محیح تعلق پیدا کرے ..... پھراںللہ تعالیٰ بڑے بڑے متکبروں .....اور فرعونوں کی گردنیں .....اس کے سامنے جھکاد ہیتے ہیں۔

### اعمال كاوزن

اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کا شارنہیں ہوتا .....کہ کتنی نمازیں پڑھیں....کس قدر روزے رکھے....کتنے حج کیے بلکہ وہاں بندوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا.....تعداد نہیں گنی جائے گی۔

### اخلاص كيضرورت

### اخلاص کےاثرات

ا خلاص کے دواثر ہوتے ہیں ۔۔۔۔ایک آخرت میں دزن بڑھنے کا ۔۔۔۔دوسر بے نفتد ثمرہ دنیا میں ۔۔۔۔ مخاطب پر اثر انداز ہونے کا تجربہ شاہر ہے ۔۔۔۔۔کہ اخلاص کے ساتھ جو بات کہی جاتی ہے ۔۔۔۔۔ دوم وَثر دمفید ہوتی ہے ۔۔۔۔۔اور تلخ بھی ہوتی ہے ۔۔۔۔ تو نا گوارنہیں ہوتی۔

### اصلاح كاطريق

حضرت مولا ناشبير احمد عثماني صاحب رحمة الله عليه كا ارشاد ٢ ---- كهن بات حق

نیت سے ....جن طریق سے ....کی جائے تو ضرورمؤٹر ہوتی ہے ....جہاں بات مؤثر ' نہیں ہوتی .....وہاں ان متنوں میں ہے کسی بات کی کمی ہوتی ہے۔

### بواسير كاعلاج

شاہ اسحاق صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ ..... بڑے بزرگوں میں ہے ہیں۔آپ کو بواسیر کا مرض تھا ..... ایک فخص نے ان ہے عرض کیا کہ آپ نماز تو پڑھتے ہی ہیں ..... اگر آپ واسیر کا مرض تھا ..... ایک فخص نے ان ہے عرض کیا کہ آپ نماز تو پڑھتے ہی ہیں ..... تیوں آپ وترکی تین رکعات میں ..... توان شاء اللہ بواسیر کی شکایت نہ ہوگی۔ رکعتوں میں پڑھ لیا کریں ..... توان شاء اللہ بواسیر کی شکایت نہ ہوگی۔

## الحمد شريف كي بركت

ا كماليس بارالحمدشريف بإنى پردم كركے پينے ہے ..... بواسير كوفا كده ہوگا....ان شاءاللہ تعالى ــ مطالعه كنت

رات کودین کی کتابیں پڑھنا.....ماری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔

## دنياسے انقباض

میرا حال اب وہی ہے ۔۔۔۔۔جو ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ میں بیتونہیں کہتا کہ ۔۔۔۔موت محبوب ہوگئی ہے۔۔۔۔۔کیکن زندگی مبغوض ہوگئی ہے۔

## دين کي سمجھ

کمی نے حضرت حسن بھری رحمۃ اللّٰدعلیہ سے بوچھا ....سب سے زیادہ نفع دینے والا ادب کون سا ہے ۔...؟ فر مایا دین کی سمجھ حاصل کرنا .....ادر دنیا سے برغبتی کرنا .....؟ بن کی سمجھ حاصل کرنا .....اور دنیا سے ہے ۔...اور ریہ کہ اللّٰہ کی رضا معلوم کر ہے ....اس کی ناپند باتوں سے بہی وین کی سمجھ اس کی ناپند باتوں سے بہی ہے .....قرآن وحدیث سب کا خلاصہ یہی ہے ....کددین کی سمجھ ال جائے۔

#### شيطان كاادب

شیطان کا اوب ہے۔۔۔۔۔وہ یہ کہ اس سے دشمنی اور عداوت کرتے رہو۔۔۔۔شیطان اور اس کے بھائی۔۔۔۔۔کفار ومشرکین عدواللہ جیں۔۔۔۔ان سے عداوت رکھو۔۔۔۔آج اپنے ﴾ ائی سے عداوت ہے۔۔۔۔مشرکین ہے دوئی۔۔۔۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس میار خشور ع

خشوع وتواضع کے آثاریہ ہیں کہ ....جب چلے گردن جھکا کر چلے .....بات چیت میں معاملات میں ختی نہ کرے ....غصراورغضب میں آپ سے باہرنہ و ....اور بدلد لینے کی فکر میں ندہے۔ سیکر ارتمال

تحرار عمل سے ہم المصل سے ہم المصل سے ہم المصل سے ہم المسل معب ..... المبسما تنبین کا مطالعہ

نزمة البساتين ايك كتاب ب ....اس كا اردو من ترجمه روض الرياعين ب اس كو و يكمنا چاہيے .....فورى طور پر حالات من تبديلي آتى ہے ..... كلام كا اثر ہوتا ہے۔ (اس كتاب ميں اكابراوليا والله كي سبق آموز حكايات ميں)

#### بإبركت دور

میرے والد ماجد مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ .....ہم نے دارالعلوم دیوبند کا ورشاد ہے کہ .....ہم نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زماند دیکھاہے ....کہ جب اس کے ایک چیڑای سے لے کر ....مدرس اور ہتم کئی سے کہ جب و تے اور اور ہتم کئی سے ہر جر محمل ولی کال تھا ....دن کے وقت یہاں علوم وفنون کے جربے ہوتے اور رات کے وقت یہاں علوم وفنون کے جربے ہوتے اور رات کے وقت اس کو جرائے تھا۔

## عمل سيصنا

حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنه نے .... سوره آل عمران آپ سلى الله عليه وسلم عنه

آ تھ سال میں پڑھی ہے .....اورتم یہ چاہتے ہوکہ آ تھ سال پڑھ کر مولوی بن جاؤ ..... صحابہ کرام نے کہا کہ ..... تعلمنا العلم و العمل "..... ہم نے حضورا کرم سلی اللہ علیہ و العمل سے مرف علم نہیں سیکھا ہے۔ مرف علم نہیں سیکھا ہے۔ مرف علم نہیں سیکھا ہے۔ قرف کی ورشکی

ذہن کی درنگل کے لیے ہرنماز کے بعد .....' یاعلیم'' .....اکیس مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ (نیزامتخان میں کامیا بی کے لیے )امتخان کے روز ..... یاعلیم کثرت سے پڑھو۔ مصدرہ تقیم میں کامیا بی کے لیے )

د نیاوی ترقی کاحصول

خوشگوارد نیادین بی کے ساتھ میسر ہوتی ہے....مسلمانوں کوتو شریعت ہے الگ ہوکر .....دنیاوی ترقی .....نصیب ہوہی نہیں سکتی ۔

## ادب کی حقیقت

تعظیم کا نام ادب نہیں .....ادب نام ہے راحت رسانی کا.....استادوں کا ادب اور احتر ام نہ کرنے کی وجہ ہے ....علم میں سے خیرو ہر کت اُٹھ جاتی ہے ....عادۃ اللہ یہی ہے کہاستادخوش راضی نہ ہوتو علم نہیں آسکتا ۔

## کمال بزرگی

بزرگوں کا نمونہ بننے ہی میں دین کی حفاظت ہے .....اور دنیا کی بھی عزت ہے' بزرگ کی شان کمال ہیہہے۔۔۔۔۔کہسی کوحقیر نہ سمجھ۔۔

## اعمال آخرت میں تضجیح نیت

سورہ مزمل سورہ یلیمن کے فضائل اپنی جگہ کمل اور اٹل ہیں۔ تمرونیا کے فوائد حاصل کرنے کی نیت ہوتو وہ صرف دنیا ہے ساس میں آخرت کا کوئی حصنہیں سیس اسیمن قلب قرآن ہے۔ آخرت کے حصول کا ذریعہ ہے۔۔۔۔۔اور پھر تیسرے درجہ میں دنیا کے فوائد بھی ہیں۔

## صديق كون

شیخ ابوالحسن شاذ لی رحمة الله علیه کایی قول ہے ۔۔۔۔۔کہ جان لو۔۔۔۔اگرحق تعالیٰ کوئی چیز عطانہیں فرماتے ۔۔۔۔۔ تو ان کا بیانہ دینا بخل کی وجہ سے نہیں ۔۔۔۔۔ بلکہ عین رحمت ہے۔۔۔۔۔ان کا نہ دینا ہی دینا ہے ۔۔۔۔لیکن نہ دینے میں دینا وہ ہی سمجھتا ہے۔۔۔۔جوصدیق ہے۔

### د نیاوی معاملات کے دوادب

سمى كى كوابى نددو .....اوركسى كےمعامله ميں فيصله كتنده ندمو

## اسلاف كى انتاع

''آ زادی رائے''۔۔۔۔یا''ریسرج''۔۔۔۔اور تحقیق کے حسین عنوانات کے فریب میں آکر ۔۔۔۔۔اگر ہم نے اسلاف کے اعتماد اور عظمت ومحبت کوضائع کردیا۔۔۔۔۔ تو یقین سیجے کہ یہ ہمارے لیے برام ہنگا سودا ہوگا۔۔۔۔۔حقیق ہمارے ہاتھ نہ آئے گی۔۔۔۔۔اور اسلاف کی ڈگر ہم سے چھوٹ جائے گ۔۔۔۔

## جہنم میں داخلے کی مدت

جہنم میں جوشخص داخل ہوگا۔۔۔۔۔ادنیٰ مدت اس کےلبٹ ۔۔۔۔۔( تھنبرنے ) کی سات ہزارسال ہوگی۔

#### معيارنكاح

آج کل لوگ منکوحه میں حسن و جمال کو د یکھتے ہیں .....حالانکه راحت .....اور فتنوں سے حفاظت .....آج کل اس میں ہے ....که بیوی زیا دہ جسین وجمیل نه ہو 'حسن و جمال کی کمی قدرتی و قابیہ ہے ....فر مایاحسن و جمال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ....لیکن اس میں احمال فتنہ کا غالب ہے۔

## فرض نفل ہے مقدم

ایک اللہ والے نفلی جے کے لیے چلے .... تو سفر میں ان کی ایک جگہ فرض نماز چھوٹ گئ

جس کے لیے فرض نماز قضاء ہوجائے ..... چنانچہ جج کوئبیں تھئے۔

### أبك مفيدمشوره

جج فرض والول کوتو جج کے واسطے جانا ہی جائے۔....وہاں مردوزن کا اختلاط بڑا سخت ہوگیا ہے .... حنفیہ کے نزدیک تو ایسے اختلاط کے ساتھ نماز ہی نہیں ہوتی ..... ہم لوگ ووسرے آئمکے فتو وال کے مطابق جواز کا فتوی دیتے ہیں ....جس آ دمی کے ذمہ جج تہیں .....دوتوبسعمرہ ہی کرلے.....تواحیماہے۔

## ىرىشانى كاآنا

ا ہے بہت سے نیک بندول کو .... اللہ تعالی آ زمائشوں ..... میں جتلا کردیتے ہیں۔اللہ والوں کے لية زمائش وتكليف كوئى نى بات نبيس .... ووتو در دمران كودية بين .... جنهيس ابنا بنائي بين \_

میں خدا کی نتم کھا کر کہتا ہوں کہ .....ہم اگرا بی اصلاح کرلیں ..... تو تمام دنیا سدھر سکتی ہے .....اور بغیر کسی خاہری تبلیغ کے بھی بہت کچھ سدھر سکتا ہے ..... ہمارے اسلاف نے الفاظ سے زیادہ کردارے اسلام کی تبلیغ کی ہے .....

## ا کا برعلماء کی قندر

اگر ہم اینے بزر کول کے تبحر علمی ....اور باطنی کمالات کا ....انی آئکھوں ہے مشاہدہ نہ کرتے .....تو ہمیں اپنے قدیم اسلاف تابعین ..... تبع تابعین کے حیرت ناک د بی کمالات کامشابداتی علم نه هوسکتا به

## جفكرول كاحل

تجربه شاہدہے ....جب تقوی اور خوف خداو آخرت غالب ہوتا ہے .... تو بڑے بڑے

جھگڑ ہے منٹوں میں ختم ہوجاتے ہیں ..... ہائی منافرت کے پہاڑ گردبن کراڑ جاتے ہیں۔ وفت کا استعمال

وقت کوکسی نیکسی کام میں لگاؤ .....خواہ وہ کام دنیا کا ہو ..... یا دین کا ۔۔

### اولا دكاياس هونا

سورهٔ مدثر کی آیت ....."وَبَنِین هَهو داً"....که اولا دکا پاس حاضر اور موجود ہوتا الله کی ایک مستقل تعمت ہے۔ ایک وصیبت ایک وصیبت

### تغمتول كااستحضار

شکرگزار بندول کا شیوہ یہ ہے۔۔۔۔۔کہ وہ تکیفول کا شکوہ کرنے کے بجائے۔۔۔۔ان سینکڑول انعامات خداوندی پرنظرر کھتے ہیں۔۔۔۔جوعین تکالیف کے دوران۔۔۔ یاان کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر مبذول رہتے ہیں۔۔۔۔ اگر انسان ان انعامات کا استحضار پیدا کر لے۔۔۔۔ تو استے دنیا کی کوئی تکلیف نا قابل برداشت محسوس نہ ہوگی۔۔۔۔ تکلیف بھی راحت نظر آنے گے گی۔۔

#### دوشاعر

اردو زبان میں دوشاعر ایسے ہیں ....جنہوں نے اپنی شاعری ہے .... دین کی خدمت کی ہے .... ایک اکبراللہ آبادی خدمت کی ہے ....اوراس ہے دین فکر کی اشاعت کا کام لیا ہے ....ایک اکبراللہ آبادی مرحوم اور دوسرے ڈاکٹر اقبال مرحوم۔

#### تاثيردعوت

دای کا کام بات پہنچانا ہے۔۔۔۔۔اگر شیح بات شیح طریقے سے پہنچائی جائے۔۔۔۔۔تو کسی نہ کسی صورت میں مؤثر ضرور ہوتی ہے۔

## کام کرنے کا طریقنہ

## علم کی افادیت

اگر ہم خیال لوگوں سے پچھ دا دوصول ہوگئی .....تو کیا فائدہ .....اصل دیکھنے کی چیزیہ ہے۔ کہ .....جس مقصد کے لیے کتاب کھی گئے تھی ....اس سے فائدہ پہنچایا نہیں؟

#### غلوسيےاجتناب

عربی کاریمقوله بکثرت فرمایا کرتے ..... الاستقصاشوم ' ..... ہر کام کوانتہا تک پہنچانے کی فکر میں نحوست ہوتی ہے .... استقصا کے انتظار میں .... ٹلانے سے ضروری بات بھی رہ جاتی ہے۔

### دعوت كاايك ادب

تکیر ہمیشہ منکر پر ہونی چاہیے .....اور غیر منکر پر نکیر کرنا خود منکر ہے .....لہذا بعض لوگ جومباحات پر ......یامحض آ داب ومستحبات کے ترک پر نکیر کرنا شروع کردیتے ہیں .....ان کا طرز عمل درست نہیں ہے۔

### تحفري كي ضرورت

محری اس نیت سے اپنے پاس رکھو .....کہ اس کے ذریعے اوقات نماز کی پابندی کرسکو کے ....اوروفت کی قدرو قیمت پہچان سکو گے۔

## آ سان معاش كانسخه

تھوڑی آ مدنی میں .....کام چلانے کے لیے بخل کی نہیں .....انظام اور قناعت کی ضرورت ہے .....اگر انسان اپنی آ مدنی کو انظام کے ساتھ خرچ کرے .....تو تھوڑی رقم میں بھی کام بن جاتا ہے ....۔اور بنظمی سے کرے .....تو قارون کاخزانہ بھی کافی نہو۔

## قناعت كىضرورت

لوگ معاشی تنگی دورکرنے کے لیے .....آ مدنی بردهانے کی فکر میں رہتے ہیں حالاتکہ آ مدنی کا بردهنا غیرافتیاری ہے .....اور جو کام اپنے افتیار میں ہے ....اسے پہلے کرنا چاہیے بعنی یہ کداخراجات کم کیے جا کیں .....اور قناعت افتیار کی جائے۔(ص ۵۰۵)

## ادائيگى ز كۈة كاطريقىە

ز کو ق کی ادائیگی کے لیے یہی کافی نہیں ہے .....کہ روپیدا ہے ہاں سے نکال دیا جائے ..... بلکہ اس کو محمرف تک پہنچا تا بھی انسان کی اپنی ذمہ داری ہے ....اس لیے تکم نہیں ہے کہ ..... 'زکو ق نکالو' ..... بلکہ تکم یہ ہے کہ ..... 'زکو ق اداکرو''۔

### نظر كادهوكا

آج کا انسان .....ونیا کے ہوشیارترین جانور سے زیادہ کچونہیں رہا ....اس کو احسان و انعام صرف وہ چیز نظر آتی ہے ....جواس کے پیپ ....اورنفسانی خواہشات کا ....سامان مہیا کرے ....اس کے دجود کی اصل حقیقت جواس کی روح ہے ....اس کوخو لی اور خرابی ہے وہ یکسر غافل ہوگیا ہے۔

### صفائى معاملات

بددیانتی ہے کسی کے حق کو غصب کرلیما .....تو گناہ عظیم ہے ہی ....جسابات و معاملات کو مجمل مبہم یا مشتبہ رکھنا بھی .....بہت خطرناک غلطی ہے .....جس کا بتیجہ بعض اوقات بددیانتی ہی کی شکل میں لکتا ہے .....بعض لوگوں کی نبیت بددیانتی کی نہیں ہوتی ..... لیکن معاملات کے گذر فر ہونے کی وجہ سے بہت سے گنا ہوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

### آ داب معاشرت

لوگوں نے آ داب معاشرت کو دین سے خارج ہی سمجھ لیا ہے .....اوران باتوں کی پروا نہیں کرتے .....مشترک استعال کی چیزوں کی جو جگہ مقرر ہو .....اسے وہاں سے بے جگہ لے جانا .....مروت اور اخلاق ہی کے خلاف نہیں .....اس لحاظ سے بڑا گناہ بھی ہے کہ ....فرورت کے وقت چیز اپنی جگہ پرنہیں ملتی .....تو اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے ....فرورت کے وقت چیز اپنی جگہ پرنہیں ملتی .....تو اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے ....اورکسی مسلمان کوایذ اء پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔

أبل علم كي تحقير كانقصان

الل علم كی تذلیل و تحقیر میں ایک طرف تو علماء كی د نیوى رسوائی ہے .....دوسرى طرف ذلیل سجھنے والے کے ..... وین اورائمان کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے ..... بعض اوقات علماء كی تذلیل تجھنے والے کے ..... اور پیتہ بھی نہیں چلتا .....اور اس سے بھی بڑا خطرہ ہے تذلیل گفرتک پہنچادیتی ہے ..... تو ذلیل سجھنے والے پردنیا میں بھی عذاب كا اندیشہ ہے ..... تو ذلیل سجھنے والے پردنیا میں بھی عذاب كا اندیشہ ہے ..... ترت كامعا ملہ اللہ جانے ۔..... ترت كامعا ملہ اللہ جانے ۔

## آ دمیوں کی زیارت

تحکیم الامت حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد نقل فرمایا کہ .....ہم تو آ دمی نہ بن سکے ... لیکن ہم نے ایسے آ دمیوں کو دیکھا ہے .... کدان کے بعد ہمیں کوئی دھوکائبیں دے سکتا ۔ فرمائے کہ میرابھی یہی حال ہے .... بزرگوں کے واقعات پر بیمصرعہ پڑھا کرتے:
ایک محفل تھی فرشتوں کی جو برخاست ہوئی

### الثدوالول كيضرورت

کہ مجھے دارالعلوم کے لیے کسی بڑے محقق کی ضرورت نہیں ..... مجھے تو اللہ والے مح<sup>کمی</sup> جا ہئیں .....خواہ محقق بالکل نہ ہوں۔

## تنكراني كيضرورت

کیکسی ذمہ دار کی ذمہ داری صرف اسی پرختم نہیں ہوتی .....کہ وہ کسی اہل.....صالح اور دیانت دارآ دمی کا.....انتخاب کرکے قارغ ہوجائے ..... بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری میں اس کی تکرانی بھی داخل ہے۔

## سنتول كورواج دينے كاطريقه

## استخاره كى حقيقت

اندر .....ایک طرف رجحان پیدا ہوجاتا ہے ....بس اسی میں خیرتصور کرے ....فرمایا میں تو ا یک جھوٹا سا استخارہ پڑھ لیتا ہوں .....نماز کے بعد یا سوتے وقت .....اور بیجھی حدیث شريف ميل آيا ہے....وہ ہے:"اَللَّهُمَّ خِولِي وَاحْتَوْلِيْ" بِيَّيار ومرتبه يِرُحاليا كريں۔

### تهذيب اخلاق

راه سلوك مين اصل وظا تف نبين ..... بلكه تهذيب اخلاق ب.... يبلي آ دميت آ جائ ۔ تو بہت جلد وصول ہوجا تا ہے۔۔۔۔جب تک آ دمی رگڑ ہے نہ کھائے ۔۔۔۔آ دمی نہیں بنمآ اور رگڑے لگتے ہیں .... بینے کی خدمت میں رہ کر....اس کی خدمت اور اس کے کام دھندے کرنے من ..... كيونكه كام دهندا كرف أشخف بيشف مين اس كي غلطيان معلوم هوتي بين ..... بيمران پر تنبيه ک جاتی ہے ....نه یہال برکت ہے ....نظم غیب .... یہال آو حرکت کی ضرورت ہے۔

#### سيخ يسے مناسبت

سیخ ہے مناسبت پیدا کرنی جاہیے .....تب جا کر پچھ حاصل ہوتا ہے .....اور مناسبت اس طرح پیداہوتی ہے .....کیشن کی عادات واخلاق دیکھ کر....ولیبی بی اپنی عادت بنانے کی کوشش کرے .....اور سارے سلوک کا خلاصہ سنت کی پیروی کرنا ہے .....اور پہھیں۔

### مطالعه كتب كالمقصد

تبلیغ دین امام غز الی رحمة الله علیه تو اس لیے پر معوائی تقی ..... کهتم اینے عیوب تلاش كرو.....خالى مطالعة مقصودتېين\_

## ليع كاادب

مسلمان جن غلطیوں میں مبتلا ہیں .....ان کو بیان کرے ....اور ان کالمنجح طریقہ بتلائے .....اور جو تکالیف آئیں .....ان پرصبر کرے۔

### معيت صادفين

"كُونُو مَعَ الصَّادِقِينَ" ..... كامرے يه معلوم جوتا ہے ..... وه صاوقین جرز مانے

میں موجودر ہیں گے ....کوئی زماندان سے خالی نہ ہوگا .....ورنہ یہ جوامرالہی ہے کہ ..... بھوں کے ساتھ ہوجاؤ'' .....اس پر حرف آئے گا کہ جب صادقین نہیں ہیں .....تو کس کے ساتھ ہوجا ئیں سوجب تک کونو کا امر ہے صادقین کا وجود بھی ضروری ہے .....مَن جَدّ وَجَدَ۔

#### ابتمام اصلاح

## شيخ كاايك ادب

شخ سے مناسبت کا مقصد ہیہ ہے ۔۔۔۔۔کہاسے یوں سمجھے۔۔۔۔۔کہ دنیا میں میری اصلاح کے لیے ان سے بہتر اور کو کی نہیں ہے۔۔۔۔۔ شخ کی خدمت میں لگار ہے۔۔۔۔ بغیر خدمت کے مناسبت پیدانہیں ہوتی ۔۔۔۔۔اور خدمت کرتے کرتے دل سے دعانگلتی ہے۔۔۔۔بس اسے ہی نظر کہتے ہیں اس دعاسے کام بن جاتا ہے۔۔

## انفاق كىضرورت

نماز کی ادائیگی کی .....فلا ہری و باطنی اصلاح کرے .....اور پچھ نہ پچھ انفاق بھی کیا کرے ....حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کمائی کا ایک تہائی خیرات کر دیا کرتے تھے ..... اس لیے عالم کوانفاق فرض کے ساتھ پچھ انفاق نفل بھی کرنا جا ہے۔

## خشوع وخضوع

خشوع ظاہری سکون .....اورخضوع باطنی سکون کو کہتے ہیں.....نماز کے اندرخشوع اورخضوع دونوں ہونے جاہئیں۔

#### بركت كي حقيقت

برکت کی تشریح میہ ہے۔۔۔۔کہ آ مدنی اپنی بی ذات پرخرج ہو۔۔۔۔دوسروں پر نہ گئے جیے ڈاکٹر وکیل وغیرہ۔۔۔ برکت والی کمائی ان پرخرج ہونے سے پکی رہتی ہے۔۔۔۔۔حلال کمائی کی برکت سے اللہ تعالی الی آفتوں سے اسے بچائے رکھتے ہیں۔

## صحبت ابل الثد كي ضرورت

فرمایا: میمل کی ہمت وتو فتی میں کتاب کے پڑھنے یا سیحفے سے پیدائہیں ہوتی میں اسکی کتاب کے پڑھنے یا سیحفے سے پیدائہیں ہوتی میں اسکان کی صرف ایک ہی تدبیر ہے ہست کہ اللہ والوں کی صحبت میں اور ان سے ہمت کی تربیت میں حاصل کرتا ای کا نام تزکیہ ہے۔ تر آن کریم نے تزکیہ کومقا صدر سالت میں ایک منتقل مقصد قرار دے کراسلام کی نمایاں خصوصیت کو بتلایا ہے۔

## رحمت البي

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه ...... چالیس سال تک .....رحمت باری تعالی کے موضوع پروعظ فرماتے رہے ....اس کے بعد خیال آیا کہ ..... بھی لوگ رحمت باری تعالی کون کر ..... اعمال صالح کرنے ہے ندرُک جائیں ..... چنانچ ایک روزشخ نے خوف فداباری تعالی کے موضوع پروعظ فرمایا .... جس کا لوگوں پراتنا اثر ہوا کہ .... جلسہ میں سے چار پانچ تعالی کے موضوع پروعظ فرمایا .... جس کا لوگوں پراتنا اثر ہوا کہ .... جلسہ میں سے چار پانچ آدی فوت ہوگئے .... شیخ پرعماب ہوا کہ کیا میری رحمت چالیس سال میں ختم ہوگئی ؟

## ا کا بر کاعلمی حلقه

امام غزلی رحمة الله علیه کے درس میں ..... پانچ صد پکڑیاں ..... شار کی جاتی تھیں۔ مراداس سے علماء ہوتے تھے ....اس زمانہ میں طلبہ پکڑی نہیں باندھا کرتے تھے ..... بلکہ پکڑی پوراعالم ہی باندھا کرتا تھا ....غور کرو .....طلبہ اورعوام کی کتنی کثرت ہوگی۔

#### مضامين خوف كامطالعه

امام غزالي رحمة الله عليه كي كتاب ....احياء العلوم كي كتاب الخوف كا مطالعه نه كرنا

چاہیے۔۔۔۔۔کیونکہ میدامام صاحب نے اس حالت میں لکھی ہے۔۔۔۔۔ جب کہ ان پرخوف کا غلبہ تھا اس کے پڑھنے ہے ۔۔۔۔۔بعض دفعہ انسان خدا کی رحمت سے مایوس ہوکر۔۔۔۔خیال کرنے لگتا ہے۔۔۔۔۔کہ میری مغفرت بھی ہوگی یانہ ہوگی؟

## ذكركى بنياد

ذکر کی بنیادیہ ہے کہ ..... ذکر توجہ ہے کرے .....اور انسان کا دل ..... ہروقت اللہ کی طرف متوجہ رہے .....اور میددولت ..... کثرت ذکراور صحبت اولیاء .... ہے حاصل ہوتی ہے۔ مصلحت بیٹی

لوگ مسلحت بنی میں سبہت افراط میں بہتلا ہیں سبتی کہ ایتھے فاصے دیندار سمجے دارلوگ مجھی مہتلا ہیں سبتی کہ ایتھے فاصے دیندار سمجے دارلوگ مجمی مہتلا ہیں سباور کہتے ہیں سببھی کیا کریں حالات نے ایسا مجبور کیا ہے سبکرنا ہی پڑاایہ اہرگز نہیں ہے سببلکہ مسلحت بنی وقع مضر تک تو جائز ہے سبجلب منفعت کے لیے جائز نہیں۔
تفع کا مدار

جب تک آ دی شیخ کی صحبت میں نہ رہے ....اس کی بختی برداشت نہ کرے (بلکہ اس زمانہ میں تولوگ زمی بھی برداشت نہیں کرتے ) .....فائدہ نہیں ہوتا۔

## شوروغل

کہ کان میں شوروغل کی آ واز آتا بھی عذاب ہے .....اور بڑی تکلیف ہے۔ ویکھو حدیث شریف میں ہے کہ .....حضرت جریل علیہ السلام نے .....حضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ خدیجہ کوائل کے رب کی طرف سے ....اور میری طرف سے سلام دیجئے ...... جوموتی کا ہوگا .....جس اور جنت میں ان کے لیے ایک ایسے گھر کی خوشخری دیجئے ..... جوموتی کا ہوگا .....جس میں نہ شوروشغب ہوگا نہ کوئی تھکان ہوگی .....معلوم ہوا کہ شوروغل کی آ واز سے محفوظ رہنا .....ایک بہت بڑی نعمت ہے۔

### دوحكيال

کراللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چکیاں عطافر مائی ہیں ۔ ۔۔۔ایک پیٹ ہیں۔۔۔۔یعنی معدہ اور دوسری منہ ہیں۔۔۔۔۔کہ بردھاپے ہیں اندر کی اور دوسری منہ ہیں۔۔۔۔کہ بردھاپے ہیں اندر کی چکی خراب ہوتی ہے۔۔۔۔۔تو ہا ہرکی چکی کو بھی تاکارہ کر دیا جاتا ہے۔

#### معيار بدرس

میں مدرسین میں مختفین تلاش نہیں کرتا ..... جو مخص کتاب اچھی طرح سمجھا دے ..... اس سے کام چلالیتا ہوں ..... وی مدرس ہو مفہم ہو صالح ہو .....مفسد نہ ہو ....بس میکا فی ہے اگر مختق ہو .....اورمفسد ہوا تو مدرسہ اور طلبہ کاعلم وکمل سب تباہ ہوجائے گا۔

## دارالعلوم ديو بند كاابتدائي زمانه

کہ دارالعلوم دیو بند کا ایک وہ زمانہ تھا۔۔۔۔۔کمہتم سے لےکر۔۔۔۔۔ور ہان اور چپڑ ای تک۔۔۔۔۔ چخص صاحب نسبت تھا۔

#### نمازمين سبقت

جولوگ وضوکر کے باتوں میں ۔۔۔۔ یامنہ بو نچھنے میں مشغول رہ جاتے ۔۔۔۔۔اور یہ بچھتے ہیں۔۔۔۔ کہ رکوع سے پہلے پہلے اُل جائیں گے۔۔۔۔۔ان سے فرماتے کہ بھیے ہیں آؤام کے ساتھ ال جاؤ۔۔۔۔۔ جتنی نمازنکل جائے گی۔۔۔۔۔اس کا ثواب کم ہوجائے گا۔۔۔۔۔اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد۔۔۔۔ مؤطا امام مالک سے نقل فرماتے تھے۔۔۔۔۔ کہ (یعنی جس سے مورہ فاتحہ کی قرائے چھوٹ گئی۔۔۔۔ تواس سے بہت زیادہ خیرفوت ہوگئی۔۔۔۔ تواس سے بہت زیادہ خیرفوت ہوگئی۔۔)

### اكابركىشان

اکابردیوبندکے کمالات کا ذکر فرما کر.....ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ.....میں نے ایک مصرع کہا ہے جس کامصرع ثانی اب تک کوئی نہ کرسکا۔ ایک مجلس تھی فرشتوں کی جو برخاست ہوئی

## مدارس کے طلبہ

فوجی نوجوان .....جس طرح ملک وملت کی مادی طاقت ہیں .....ای طرح نوجدان طلبہ اس کی اخلاقی اور روحانی طاقت بن سکتے ہیں .....جو مادی طاقت سے کہیں زیادہ .....کامیاب اور نا قابل تنجیر طاقت ہے۔

## حصول معاش ميں اعتدال

ضرورت کے بقدر کمایا کرو .....اگرخرچ پانچ روپے ہے .....تو سات کمانے کی فکر مت کرو .....(اس چھوٹے ہے فقرہ میں مسلمانوں کی زندگی کے لیے بیش بہاتھیجت ہے .....زندگی کی آ دھی دوڑ کم ہوجاتی ہے)

## مخاطب کی رعایت

کسی سے بات کرتے وقت بید میکھنا جاہیے ۔۔۔۔کہاں کوکس چیز کی کتنی ضرورت ہے۔۔۔۔اس کے مطابق وہ چیز گفتگو میں ڈالنی جا ہے۔۔ محض اپنی طبیعت سے مغلوب ہوکر حدسے تجاوز نہ کرنا جا ہے۔

## والدين كى خدمت

میں نے اپنی زندگی میں ..... مال باپ کی خدمت کر کے .... دعا کیں لینے والا کو کی شخص محروم نہیں دیکھا ....اس کا اجرآ خرت میں تو ملتا ہی ہے .... دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ضرور دیتا ہے۔

### الثدكي اطاعت

بندہ اللہ تعالیٰ کا تابعدار ہوجائے .....تو دنیا کی ہرشے اس کی تابعدار ہوجاتی ہے۔

## ا کابر کی تعلیمات کااثر

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ وملفوظات دیکھا کریں....ان کے پڑھنے

میں بہت نفع ہے ۔۔۔۔۔کیونکہ بید حضرات ابناء آخرت میں سے متھے۔۔۔۔۔ان کے کلام پڑھنے <sup>عن</sup> والے کوبھی آخرت کی فکر ہوجاتی ہے۔

### مشكلات كاوظيفه

"حَسْبُنَا اللَّهُ وَنعمَ اللَّوَ كِيُل" ..... تَمِن سواكَمَالِيس مرتبه ...... يرُّ هناحل مشكلات كاوظيفه ب-

## حجراسودكو چومنا

لوگ جمر اسود کو چومنے کے جوش میں .....دوسروں کو دھکے مار کر .....اور دھیگامشتی کر کے چوم لیتے ہیں .....حالانکہ چومنے کی شرعاً ایک شرطاً کی شرطاً ایک شرطابی ہے .....یعن میہ کہ کی مسلمان کو نکلیف دیئے بغیر چوے ایک شرط کی پروانہیں کرتے .....اور دوسروں کو ایذاء رسانی کر کے بجائے تواب کے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ رسانی کر کے بجائے تواب کے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔



# يادگاركاتين

تحكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمد طيب صاحب رحمه الله besturdubod

# حکیم الاسلام رحمه الله کا شخ الاسلام مولا نامفتی محمد تقی عثانی مدخله کے قلم سے مخضر تعارف

حضرت قاری صاحب قدس سره کی ذات گرامی دارالعلوم دیوبند کے اس بابر کت دور کی دکش یادگارتھی .....جس نے حضرت شیخ البند ..... حضرت تھا نوی ..... حضرت علامدانور شاہ تشمیری ترجم الله ..... اور ان جیسے دوسرے حضرات کا جلوه جہاں آرا دیکھا تھا ..... جس شاہ تشمیری ترجم الله ..... اور ان جیسے دوسرے حضرات کا جلوہ جہاں آرا دیکھا تھا ..... جس کی تعلیم وتربیت میں علم وعمل کے ان جسم پیکروں نے حصدلیا ہو ..... اس کے ادصاف وکمالات کا ٹھیک ٹھیک ٹھیک اور اک بھی ہم جیسوں کیلئے مشکل ہے ..... لیکن میضرور ہے کہ اسلام کے بیکر میں معصومیت ..... حسن اخلاق اور علم وحمل کے جو مسلام کے بیکر میں معصومیت .... حسن اخلاق اور علم وحمل کے جو نمون نے ان آئھوں نے دیکھے جیں .... ان کے نقوش دل ود ماغ ہے کونہیں ہو سکتے۔

حضرت قاری صاحب قدس سرہ ..... بانی دارالعلوم دیو بند حضرت مولانا محمہ قاسم صاحب نانوتو گئے کے بوتے ہے ۔....اور اللہ تعالی نے حکمت دین کی جومعرفت حضرت نانوتو کی قدس سرہ کوعطافر مائی تھی .....اس دور میں حضرت قاری صاحب اس کے تنہا دارث شے ..... حضرت نانوتو گئے کے علوم کوجن حضرات نے مزاج و فداق میں جذب کر کے آئبیں شرح وسط کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا .....ان میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمہ صاحب عثاقی کے بعد حضرت قاری صاحب کا کوئی ٹانی نہیں تھا۔

الله تعالیٰ نے حضرت قاری صاحب قدس سرہ کوتصنیف .....اور خطابت دونوں میں کمال عطا فر مایا تھا.....اگر چہ انتظامی مشاغل کے ساتھ سفروں کی کثرت بھی حضرت کی زندگی کا جزولازم بن کررہ گئی تھی .....حساب لگایا جائے تو عجب نہیں کہ آ دھی عمر سنز بھی تھی۔ بسر ہوئی ہو ....لیکن جیرت ہے کہ ان مصروفیات کے باوجود آپ تصنیف و تالیف کیلئے بھی مستح وقت نکال لیتے تھے ..... چنانچہ آپ کی دسیوں تصانیف آپ کے بلندعلمی مقام کی شاہر جیں .....اوران کے مطالعہ سے دین کی عظمت و محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔

جہاں تک وعظ وخطابت کاتعلق ہے۔۔۔۔اس میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کواپیا عجیب وغریب ملکہ عطا فرمایا تھا کہ ....اس کی نظیر مشکل ہے ملے گی .... بظاہر تقریر کی عوامی مقبولیت کے جواسباب آج کل ہوا کرتے ہیں .....حضرت قاری صاحب کے وعظ میں وہ سبِ مفقود تھے..... نہ جوش وخروش..... نہ فقرے چست کرنے کا انداز .....نہ پر تکلف لسانی .....نه لبجهاور ترنم .....نه خطیبانه ادائیں .....کین اس کے باوجود وعظ اس قدر موثر ..... دلچیپ اورمسحور کن ہوتا تھا کہ....اس ہےءوا م اور اہل علم دونوں بکساں طور برمحظوظ .....اور مستفید ہوتے تھے....مضامین اونجے درج کے عالمانہ اور عارفانہ.....لیکن انداز بیان ا تناسهل كەسنگلاخ مباحث بھى يانى ہوكررہ جاتے..... جوش وخروش نام كونہ تھا....ليكن الفاظ ومعانی کی ایک نہر سبیل تھی ....جو یکساں روانی کے ساتھ بہتی .....اور قلب و د ماغ کو نہال کردیتی تھی ....اییامعلوم ہوتا کہ منہ ہے ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے موتی جھڑر ہے ہیں ....ان کی تقریر میں سمندر کی طغیانی کے بجائے ایک باوقار دریا کا تھبراؤ تھا ....جو انسان کوزیروز برکرنے کے بجائے دهبرے دهیرے اپنے ساتھ بہا کرلے جاتا تھا۔ حضرت قاری صاحبؓ نے مخالف فرقول کی تر دیدکوا بنی تقریر کا موضوع مجھی نہیں بنایا ....لیکن نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے .....لوگوں نے ان کے مواعظ سے ہدایت یائی .....اور کتنے غلط عقا کدونظریات ہے تائب ہوئے۔

حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کی وفات بلاشبہ پوری امت کیلئے عظیم سانحہ ہے۔۔۔۔۔اورہم میں سے ہر محض پران کاحق ہے۔۔۔۔۔کداپنی وسعت کے مطابق انہیں ایصال تو اب کریں۔۔۔۔۔ اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں درجات عالیہ عطافر ما کیں۔۔۔۔۔اور پسماندگان کو صبر وجمیل کی دولت سے نوازیں۔

pesturdubooks.

# زندگی کے تین شعبے اور ان کی اصلاح

سیرت کا جامع خلاصہ بیسیرت مقدسہاصولاً زندگی کے تین شعبوں پڑی ہے تا

ا-تعلق مع الله ٢-تعلق مع الخلق سويتعلق مع انفس

کین ان تینوں تعلقات میں ..... (تعلق مع اللہ ' ..... تی دونوں تعلقات کی استواری کی روح تھی ..... جونفس وظل کے تعلقات کو تیجے نیج پر قائم کرتی ہے ..... آج بھی جواللہ ہے منقطع ہو کر ان تعلقات کو خوشما بنانے کی فکر میں ہیں ..... تو طرح طرح کی مہلک لغزشوں ہے و نیا فتنہ و فساد کا گھر انہ بنی ہوئی ہے ' .....' فدمت خلق بلا عبادت اتا نیت ہے .... فدمت نفس بلا خداتری نفسا نیت ہے .... اور ریاست بلا عبادت ملوکیت واستبدادیت ہے .... اور ریاست بلاعبادت ملوکیت واستبدادیت ہے .... اور ایاست بلاعبادت ملوکیت واستبدادیت ہے ... اور ریاست بلاعبادت ملوکیت واستبدادیت ہے ... اور دیا نیت کے دندر بہا نیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ... ناموکیت نافسا نیت اور نانیت آ ہے ملی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ... نافوکیت نافسا نیت اور نانیت آ ہے ملی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے ... ناموکیت نافسا نیت

خيرالامم

مسلم کوخیرالامم کہا جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء علیم السلام جیسے تو جسے تو جس طرح آپ کی امت بھی امام الامم ہے ۔۔۔۔۔ اگر امام کا وضو تو ف جائے تو مقتد یوں کی تو نماز بھی باتی نہیں روسکتی ۔۔۔۔۔ پھر مسلمانوں ہیں سب سے زیادہ اصلاح خلق اللہ کی ذمہ داری علاء پر عائد ہوتی ہے ۔۔۔۔۔افسوں ہے کہ مسلمانوں سنے اپنی ذمہ داری بھلا

دی ہے....اگروہ خودخلیق ہوں تو تب دوسرے بااخلاق بن سکتے ہیں۔ دل میں محبت یا نفرت کا القاء

نیک آ دمی کوساری دنیا نیک کہتی ہے .....کس نے جا کے تواس کود یکھانہیں کہاس نے
کیا کیا نیکیاں کی جیں ....خواہ خواہ دنیا کی زبان پر بیہ ہوتا ہے کہ فلاں بڑا نیک ہے بیاس
لئے کہ اللہ دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے جیں ....اور بد ہمیشہ ساری بدیاں چھپا کرکرتا
ہے .....گر دنیا کی زبان پر ہے کہ فلاں آ دمی بڑا بدکار سیاہ کار اور بیہودہ ہے .... بیمی اللہ
تعالیٰ کی طرف سے دلوں کو اطلاع دی جاتی ہے۔

حافظ قرآن كى سندمتصل

منزل کے لئے جار چیزوں کی ضرورت

 اگریہ تیوں چیزیں موجود ہوں مگر چلنے والا کوئی نہ ہو .... تو منزل تک کون پہنچے .... الغرض کیے ا چار ہا تیں ہیں کہان کے بغیر منزل مقصود تک پہنچنا ناممکن ہے۔''

نبوت کی بر کات واثر ات

حضرت عیسی کامقولہ ہے کہ .....درخت اپنے کھل سے پہچانا جاتا ہے ..... ظاہر ہے کہ جس ذات اقدس کے پیدا کردہ کھل ایسے ہوں .....کہ دنیاعلم وحکمت سے لبریز ہو جائے یہ سوائے نبوت اور تعلیم خداوندی کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے .... صحابہ کے اندر جو یہ شان پیدا ہوگئی کہ ..... ہر وقت دین کی خاطر مرنے اور گھر لٹانے کے لئے تیار ہے شان پیدا ہوگئی کہ .... ہر وقت دین کی خاطر مرنے اور گھر لٹانے کے لئے تیار ہے شے .... اس کے علاوہ تو بہ وزید وقناعت وانابت الی اللہ .... ان کے اندر کس نے پیدا کیا جو اس اور ہزاروں امیوں کو پورے عالم کا استاذ بنادیا .... یہ ہوائے الہام خداوندی اور نبوت کے کیا ہوسکتا ہے۔ بنادیا .... یہ ہوائے الہام خداوندی اور نبوت کے کیا ہوسکتا ہے۔

خصوصيت اسلام

### خصوصی د عا

بعض لوگ کہتے ہیں ۔۔۔۔کہ ہمارے لئے خصوصی دعافر مائیں ۔۔۔۔ میں کہتا ہوں کہ وہ خصوصی دعا کیا ہے ۔۔۔ تو کہتے ہیں کہنام لے کردعافر مائیں ۔۔۔ میں کہتا ہوں کہ اگر نام یادن ہوتو پھر کیا ہوگا ۔۔۔ ان کا مقصد سے ہوتا ہے کہ ہاتھ ہی ہاتھ دعا کر دیں ۔۔۔ آ دمی فرمائش بھی کرے اور قید بھی لگائے ۔۔۔۔ سے فرمائش کیا ہوئی بہتو آ رڈر ہو گیا ....بس دعاکی درخواست کافی ہے۔ توبه کی برکت

توبہ خود مستقل عبادت ہے .... تو بہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بری طاقت رکھی ہے....اگر کوئی ستر برس ہے کفر میں مبتلا رہے....لیکن اس کے بعد تو بہ کر لے تو ستر برس کا کیا ہوا کفر بالکل ختم ہوجائے گا.....اوروہ ایبا یا ک صاف ہوجائے گا جیسا کہ.....کفر کیا ہی تہیں تھا.....مونین کے بارے میں حق تعالی فرماتے ہیں .....تو بو االی الله جمیعاً ايها المؤمنون لعلكم تفلحون .....ا \_مونين سب كسبل كرالله تعالى كى طرف توبه كرو ..... تاكه كامياب موجاؤ ..... تو توبه كوكاميا في كا دارومدار بتلايا گيا .....سارے معاصى تو یہ کرنے سے معاف ہوجاتے ہیں۔

حقوق العبادكي معافى كاخدائي طريقه

حقوق العبادتوبہ ہے معاف نہیں ہوں گے .....جب تک کہصاحب حق خودمعاف نہ کردے .....البتہ جن لوگوں کے اندر نیکی کا غلبہ ہے .....اور حقوق کی ادا نیکی کی کوشش بھی کر رہے ہیں .....گرادائیگی سے پہلے انقال ہوگیا ....ان کے بارے میں حق تعالیٰ جاہتے ہیں كه ..... فلاح ابدى يائے .... تو حقوق ما تكنے والوں سے فر مائيں گے ..... كه اوپر ديكھوجب وہ لوگ اوپر دیکھیں گے تو بہت بڑاعظیم الشان محل نظر آئے گا .....جس کی وسعت کی انتہا نہ ہوگی .... بتو خود ہی حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ .... جولوگ اینے حقوق معاف فرمادیں گے ان کو میل دیدیا جائے گا.....توسب لوگ کہیں گے کہ.....ہم نے اپنے حقوق معاف کر دیا..... ہی عدل خداوندی ہے کہ بندوں کے حقوق خودمعاف نہیں فرمائیں گے ....صرف ان کی سفارش کردیں گے ....اورز کیب ایسی کریں گے کہ لوگ معاف کرنے پرمجبور ہوجا کیں گے۔

كتاب اورضرورت معلم

دین سکھنے کیلئے شخصیت کی ضرورت ہے .... مجھن کتاب کافی نہیں ہے .....اگر کوئی صرف کتابوں کےمطالعہ ہی ہے علم حاصل کرے .... تو وہمتند عالمنہیں بن سکتا ..... ہاں لغوی عالم تو بن جائے گا .....ممرمرادات کاعلم نہیں ہوسکتا .....اور بالفرض مان لیجئے کہ بیچے مراد بھی سمجھ جائے مرحمل کانمون کاغذیم نہیں آسکتا ....اس لئے پھر بھی شخصیت کی ضرورت بڑے گی۔

### يركت كي صورتيں

برکت کے کئی معنے آتے ہیں ..... برکت کا ایک معنی پیمجی ہے کہ ....ثی کسی طور پر دوگنی چوگنی ہوجائے۔

برکت بیہ کہ اولا دیڑھ جائے ..... یارزق بڑھ جائے ..... یا حالات بہتر ہے بہتر ہوجا ت**یں اوراس میں برکت ہو**.....

اولا دیس برکت کے معنی یہ ہیں کہ ....ان کی عدد بردھ جائے گی .... یا اتنے ہی مال ے ضرورت بوری ہوجائے .....اگر جدوہ برکت محسوس ندہومگر..... ہوتی ضرور ہے۔ اور مھی برکت کے معنی میر بھی آتے ہیں کہ .... شے تو اتنی ہی رہے ..... گر بہت ہے لوگوں کو کا فی ہوجائے ..... تو یہاں پرعد دا تو کوئی چیز نہیں بڑھی .....البتہ کیفیتاً بڑھ گئی ..... یعنی اتنی مقدار جودوآ دی کے لئے ناکافی تھی .... مگر دس آ دمی کیلئے کافی ہوگئی .....اور بھی برکت کے بیمعنی آتے ہیں کہ کھانے کے مفاد ظاہر ہوجا کیں .... لیعنی اس کے کھانے ہے صحت و توت وفرحت وغیره برزه جائے.....تواس میں نه عدد بردھی نه مقدار بردھی.....گراضا فی طور پر بركت بيبوئى كهكمان كامفادظا بربوكيا\_

# زندگی کے دوجھے

حق تعالی سجانہ نے ....زندگی کے دو حصے کر دیئے ہیں .....ایک تھریلو زندگی .....اورایک با ہرکی زندگی تو باہر کی زندگی کا ذمہ دار مردوں کو بنایا ہے.....اور گھریلو زندگی کا عورتوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے ..... تو مرد کا بیاکا منہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کھانا یکائے ..... اور بچوں کو دودھ بلائے اوران کی برورش کرے ..... بیتو عورتوں کا کام ہے ....اورمرد کا کام پیہے کہ باہر جائے اور کمائے .....اور ذریعہ معاش پیدا کرے.....اورعورتوں وبچوں کے نان ونفقہ کا انتظام کرے۔

### صوفيا كاطريقه علاج

صوفیا حضرات معالج ہیں ....اورمعالجہ میں طبیب کا کام یہ ہے کہ .... ہرایک مریض اوران کے مزاج کو پیجان کرعلاج کرے ..... مگراس کو قانون نہیں بنا سکتے ....ای طرح باطنی امراض کے سلسلہ میں صوفیا حضرات معالج ہیں .....وہ سالک کی حالت دی<u>کھ</u> کر اس کے لئے عمل تجویز کرتے ہیں۔

### اخلاص اورا تباع سنت

عمل باطن کے اعتبار ہے خالص رضا خدادندی اور اخلاص کے ساتھ ہو ..... مخلوق کی رضایا این رضا فنس شامل نه مو ..... اگر رضائفس اور رضاخلق کا شائیه تک بھی شامل ہے مل کے اندرتو وہ داخل شرک قرار دیا گیا ہے .....اور ظاہر کے اعتبار سے ثابت بالسند ، و اوربطریق صواب ہو .....یعن اس تھے پر ہو کہ جس طرح شریعت نے بتلایا ہے .....تو گویا عمل صالح کی دوبنیا دیں ہو تئیں .....ایک اخلاص لنداورایک اتباع سنت۔

شريعت اورلقمه حرام

اسلام نے ....سب سے زیادہ زور اکل حلال پر دیا ہے ....اس کئے جنتنی الیم چزیں ہیں کہ جس سے نقمہ میں کوئی حرمت پیدا ہو .....کوئی شبہ پیدا ہو .....کوئی نا جائز شکل پیدا ہو ....ان سب چیزوں کوشر بعت نے ممنوع قرار دے دیا .....سود کوحرام کر دیا ..... احتکارکوحرام قرار دیدیا.....احتکار کے معنی ہیں گرانی کی امیدیر مال کوروک رکھنا.....احتکار کی صورت میں مخلوق کوستانا ہے اور مخلوق کی مجبوری سے نا جائز فائدہ اٹھانا ہے .... ضرورت ہوتے ہوئے مال کواینے نفع کے لئے روک کرد کھنا .....الیی تمام چیزیں حرام قطعی ہیں اور کھے "کری "بیں .....گرالی تمام چیزوں کوشریعت نے ممنوع قرار دیا ہے کہ .....جن سے مال میں کسی متم کا اشتباہ پیدا ہو .....کوئی حرمت پیدا ہو ..... یا کوئی کراہت پیدا ہو۔ حضرت شاه ولی اللّهُ اورحضرت تھا نویؓ کی اکسیر کتب موجودہ دور میں .....اگر دین اور ڈبنی محبت مطلوب ہو .....تو تجر بہ شاہر ہے کہ

.....حضرت تقانوی رحمة الله علیه .....حضرت شاه ولی الله رحمة الله علیه کی .....مترجم تصانیف کافی ہوسکتی ہیں ....اورا کسیر کا تھم رکھتی ہیں ..... باتی اس دور کے عام موضوعات ..... جیسے تومى تنظيمات ياطبقاتى نصب العبييو <sub>ل</sub>ى كى تحريكات ..... ياعام وقتى مقاصد كى ترغيبات ..... خواه کسی حد تک ضروری بھی ہوں .....اورا پنے دائر ہ میں پچھاٹر بھی رکھتی ہوں .....اطمینان قلب کا موجب نہیں بن سکتیں .....مرچوں کی کثرت ہے منہ کی مصندک نہیں حاصل کی حاسکتی .....گومرچ بفتر رضرورت .....تر کاری کے لئے ضروری بھی مجمی جائے۔

### بروي نفيحت

سب سے بڑی نفیحت تفویٰ ہے ....اورسلف صالحین کی عادت بھی یہی تھی ....کہ ا یک دوسرے سے رخصت ہوتے وقت کسی نفیحت کی فرمائش کرتے تھے .....تو جواب میں تقوی وطہارت کی ہدایت اور تا کید کیا کرتے تھے۔

### تقوي كاحاصل

تنوی کا حاصل یہ ہے۔۔۔۔کنس کے ہاتھ میں ۔۔۔۔این کیل نہ دی جائے۔اتاع سنت وشریعت کا اہتمام کیا جائے ....فتن ہے بچاؤ رکھا جائے ....خواہ فتن علمی رنگ کے ہوں ..... جیسے عقیدہ وفکر کی بے قیدی اورخو درائی وغیرہ .....خواہ ملی ہوں ..... جیسے فرائض و واجبات میں مستی .....اور کا بلی .....اور ممنوعات و مکروبات کی طرف میلان .....ور جمان ۔ دین کے بارے میں بجائے آزادی اور آزادروثی کے تقیداصل ہے۔

# حقيقي متقي

ونیا کی زندگی کے ہرمرحلہ میں ..... ذکر آخرت ....اسلام کا بنیادی اصول ہاس لئے جتنی انواع اس زندگی کی <del>ب</del>یں .....اتنی ہی انواع ان کے ساتھ ذکر آخرت اور تقویٰ کی ہیں .... کھانے یہنے میں حمد وشکر استہات کے سامنے آنے پر خف بھر سستر فع وتعلی کے جذبات کے وقت كسرنفس اورتواضع .....ولت كے انبار اور حرص ..... بحر كنے كے وقت ..... قناعت ببندى أ مصیبت کے وقت صبر ورضا۔۔۔۔مشکلات میں دل ڈانواڈ ول ہونے پر۔۔۔۔تو کل واعتمادعلی اللّٰہ

روحانيت وماديت كاتلازم

اسلام کیاہے

ہماری زندگی کے روزمرہ کے افعال .....کھانا ..... پینا ..... سونا ..... جاگنا ..... اٹھنا' بیٹھنا' پہننا اوڑھنا' چلنا' پھرنا' رہنا' سہنا' ملنا جلنا اور مرنا جینا ..... وغیرہ بلاشبہ مادی افعال اور جسمانی خواص و آثار ہیں ....لیکن انہیں کو جب اسلام کے نظام کے ماتحت انجام دیا جائے .....تو یمی دنیا کے مادی افعال ہماری آخرت بن جاتے ہیں....اوراس پرعبادت کا اطلاق آجا تا ہے....جس کا دوسرانا م اسلام ہے۔

ختم نبوت كامعنل

# زوجه کی اصلاح کے مراحل

خاوند ہیوی میں نا چاتی ہوتو ..... پہلے خاوند پر نسیحت کرنالا زم قرار دیا ..... ہوت کہ نالا زم قرار دیا ..... کی ہوت نہ مانے تو ..... پھر تھوڑ ابعداور ہجرا ختیار کرنے کی ہدایت کی .....اس کے پاس جانے آنے کو تنہ ہا ترک کر دیا جائے .....اس پر بھی اثر نہ ہوتو ذرا سخت عبیہ کی ہدایت کی ..... مثلاً اسکا دو پٹھ اینٹھ کراسے مارا جائے ..... جس کا مقصد ایذ اء رسانی نہیں بلکہ خاا ہر کرنا ہے کہ ..... میں بیصورت بھی اختیار کرسکتا ہوں ..... ورنہ ہیوی کو مارنے پیٹنے کی احادیث میں ممانعت فرمائی گئی ہے .... کوئی کو ژمغز عورت اس سے بھی بازنہ آئے کہ احاد بیث میں ممانعت فرمائی گئی ہے ..... کوئی کو ڈمغز عورت اس سے بھی بازنہ آئے ۔... اور نا چاتی جاری رکھے تو پھر تھیم ہتلائی گئی ہے .... ایک حکم خاوند کی طرف سے اور ایک ہیوی کی طرف سے اور دونوں کے حالات من کر فیصلہ دیں جب سے اور ایک ہیوی کی طرف سے اور دونوں کم حالات من کر فیصلہ دیں جب ہی کارگرنہ ہوتو آخر کارطلات کی اجازت دی گئی ہے۔

# قرآنی پیغام اور جماری حالت

حق تعالی کے دوہی عظیم پیغام قرآن نے دیئے ہیں .....ایک توحید ایک اتحاد پہلے کے بغیر دین باقی نہیں رہتا .....اور دوسرے کے بغیر دنیا قائم نہیں ہوسکتی .....آج مسلمانوں میں

تو حیربھی صفر کے درجہ میں آگئی ہے ۔۔۔۔۔ شرک در شرک میں مبتلا ہیں ۔۔۔۔۔ان کے قی جھی صرف اسباب کارفر مارہ گئے ہیں ۔۔۔۔۔اوراتحاد کے درجہ میں بھی صفر ہی ہیں کہ گروہ بنڈی وتخ یب ان کا ہے۔ شعار ہوگیا ہے ۔۔۔۔۔گویا دومسلمان کے عنی ہی ہیہ ہوگئے ہیں ۔۔۔۔کہ دہ کسی نقطہ پر جمع نہ ہو سکیس۔ مخلیق کا سنات

عملي ونظرى مفاسد كاعلاج

عملی ونظری .....مفاسد سے بیخے کا ایک بڑا ذریعہ ذکر اللہ کی کثرت ہے .....زبان کو ذکر سے تر رکھا جائے .....مثلاً صبح وشام ذکر کا کوئی معمول کرلیا جائے .....مثلاً صبح وشام سو سومرتبہ حسبنا الله و نعم الو کیل .....اور کلمہ ''لاالله الا الله ''کا ذکر کیا جائے .....یعنی ایک شبیح حسبنا کی اور ایک شبیح کلمہ تو حید کی صبح .....اور ایک شام کو .....اس کے خلاف خیالات فاسدہ آویں تولاحول پڑھی جائے۔

ادا ئیگی شکر کا طریقه

ادائیگی شکر حقیقتاً کماحقہ ناممکن ہے .....نعمتیں ادائیگی شکر حقیقتاً کماحقہ ناممکن ہے .....نعمتیں لامحدود ہیں .....اورشکر محدود ہوگا تو لامحدود کاشکر محدود ہے ادا ہو جانا عقلاً بھی ناممکن ہے ....۔اس لئے اس کی صورت ہے ہے ....۔کشکر کے صیغے اور اس سے اپنے عجز کا اقرار کیا

جاوے .....کداے اللہ میں آپ کاشکرادا کرنے سے عاجز ہوں .....اورا پنے بجز وقصور کا جا معتر ف ہوں .....پس بیادا نیکی بجز بی شکر کے قائم مقام ہوگی اور شکر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خبر ہی خبر

قبری کشادگی

حدیث میں ہے کہ ..... موئن جب سوال وجواب میں پورااتر تا ہے ..... تواس کی قبر وسیح کی جاتی ہے ..... باغ و بہار، وسیح کی جاتی ہے .... باغ و بہار، تو تک جگہ کوا تناوسیع بنا دیا .... کہ حد نظر تک وہ وسعت محسوس ہوتی ہے .... اور حد نظر حسی تو یک آدی جب لیٹنا ہے توایک دم اس کی نگاہ آسان تک پہنچ جاتی ہے .... بیآ سان ہونہ ہواس کے اوپر ہوآسان .... بہر حال وسعت نظر اتن ہے کہ وہاں تک پہنچتی ہے .... بیسی نظر ہوتی ہے .... بیسی دیا دور تک پہنچتی ہوگی .... تو نظر ہوتی ہے .... بیسی دیا دور تک پہنچتی ہوگی .... تو قبر کوا تنابز اعالم بناویے ہیں کہ وہ دنیا ہے بھی زیادہ برا حجاتا ہے۔

# اميرالمومنين كي حالت

حضرت عمروضی اللہ عنہ کے ۔۔۔۔۔اندراس درجہ بے نفسی تھی ۔۔۔۔کہ بہائی میں بیٹھ کر حیرت میں جسے کے سیال میں بیٹھ کر حیرت میں جسے کے سیال کا اور صاف جی ۔۔۔۔کہ سلطنت اتنی بڑی کہ سلاطین عالم کا نہتے ہیں ۔۔۔

.....حضرت عمر کانام کے کر،اورخود حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) کودیکھوٹو ان کے دل میں تظرہ بھی نظرہ بھی نہیں ۔۔۔۔۔۔۔ نہیں ....۔۔کہ میں کوئی چیز ہوں ....۔جیرت سے خود بی کہدرہے ہیں ....۔کہ تو امیر المونین؟ نقلہ میم و تا خیر

اگرایک بی دن سب مرتے ..... بیرت پکڑنے والا کوئی ندر ہتا ..... تو موت کو جہال ذریعہ بنایا تمرات ظاہر ہونے کا ..... وہال عبرت کا بھی تو ذریعہ ہے ..... کہ دوسرے کی موت و کی بھی کرآ دمی عبرت پکڑے کہ ..... جھے بھی ای راستے جانا ہے ..... تو میں کوئی اچھا ممل کرلوں تو ممل پرا بھارنے کیلئے ضرورت تھی ..... کہ موت اور حیات کا سلسلہ مسلسل رہے۔

عقل دو درج

 ضروری ہے ....اسلام بی ایک ایسادین ہے جو بدعقلوں کی سمجھ میں نہیں آسکتا .....وہ جب سجھ میں آئے گا .... تو عظمندوں ہی کی سجھ میں آئے گا ....اس لئے کہاس میں ولائل ہیں۔

### صبر وظيفه قلب

مبر کاتعلق ہاتھ پیر ہے نہیں ..... بلکہ قلب سے ہے....اور قلب کا وظیفہ رہے کہ مبر کرے۔۔۔۔۔اورصبر کے معنی بیہ ہیں کہ ہندہ رضا کا اظہار کر دے۔۔۔۔۔کہ جو پچھیمن جانب اللہ ہوا وہ ٹھیک ہوا ..... باقی ادھر ہے امر ہے کہ جدوجہد بھی کرواور کوشش بھی کرو ..... ہاتھ پیر ہے تھی بھی کرو ..... بیمبر کے منافی نہیں ہے .... سعی کا حاصل یہ ہے کہ اس چیز کو یانے کے کتے جدوجہد کروجو مم ہے ۔۔۔۔لیکن جو پہنے نتیجہ نکلے اس برراضی رہے ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر داخنی رہتا بھی صبر ہے ....اس میں چون و چرابالکل نہ کریں۔

# صبر کے متعلق حضرت عمر کی تدبیر

جب کوئی مصیبت آئے تق ....سب سے پہلے میخور کرو کہ .... بیمصیبت میرے دین یرآئی ہے یا دنیایر .....اگر دین محفوظ ہے .... تو خوش ہونے کی بات ہے.... کہاصل سرمایہ محفوظ ہے ....بس اس خیال کے ساتھ صبر آجائے گا ..... باقی دنیا بہتو خود بی جانے والی ہے ....بغض دفعہ زندگی میں میچین جاتی ہے .....ورندموت سے تو چین جانا ضروری ہے ..... تو جو چیز چھنٹی تھی وہ چھن گئی .....وہ جانے ہی والی تھی .....اور جو چیز رہنے والی تھی وہ الحمد للمحفوظ ہے ۔۔۔۔اس طرح صبر آجائے کا کہ بری چیز قبضے میں ہے اور چھونی چیز چکی تی۔

### صبراور قانون فطرت

یہ قانون قدرت ہے .....کہ مصائب کے بعد عموماً نعمتوں کا درواز ہ کھلتا ہے ..... ابتداء میں جوآ ز مائش ہوتی ہےاس کوآ دمی سہہ لے..... پھرفتو حات کے دروا زے کھل جاتے ہیں .....اوراگراس میں بھاگ لکلاتو پھرمصیبت ہی مصیبت ہے ..... ہاتی تھم یہی ے کہ مصیبت مت ماتکو ..... عافیت ماتکو ..... اور اس کی د عاکر و .... ایکن اگر مصیبت آ حائے توصیر کرو۔

آپ عليه السلام اور تواضع

تواضع کا خاصہ ہے رفعت اور عظمت ..... تو جو جتنا رفیع المرتبہ ہوگا اتی ہی اس کے اندر تواضع ہوگی ..... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں ..... اور اکمل الخلائق ہیں ..... اس لئے جتنی بھی آ پ کی عظمت اور آ پ کا احترام ہووہ کم ہے .... لیکن تواضع کا غلبہ یہ ہے کہ کہ کہ ختنی بھی آ پ کی عظمت اور آ پ کا احترام ہووہ کم ہے .... سیکن تواضع کا غلبہ یہ ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ خود و منتخب نہیں کرتے تھے .... صحابہ ادھرادھر بیٹھے ہیں کہ جس میں بیٹھے ہیں یا اللہ کی دی ہوئی بزرگی تھی .... کہ جس مجلس میں آ پ ہوتے تھے فی میں آ پ ہوتے تھے سب ہے بلند آ پ ہی نظر آ تے تھے ..... آ پ چلتے تھے تو یہ بیں کہ مجمع آ پ کے پیچھے پچھے ہی ہے۔ ۔... آ پ چلتے تھے تھے تو یہ بیں کہ مجمع آ پ کے پیچھے ہی ہے۔ ۔... ہیں ۔ ۔ ۔... بیلہ پچھآ گے ہیں کہ چھآ گے ہیں کہ چھا کہ ایس اس طرح چل رہے ہیں ۔

شريعت اورطريقت ميں فرق

شریعت اور طریقت میں فرق یہی ہے ۔۔۔۔۔کہ شریعت نام ہے قانون کلی کا ۔۔۔۔۔جو ہر شخص کیلئے کیسال پیغام ہے ۔۔۔۔۔گرحال صرف صاحب حال ہی کیلئے ججت ہے ۔۔۔۔۔وہ مستغرق رہے اپنے حال میں ۔۔۔۔لیکن دوسروں کیلئے ججت نہیں ہے ۔۔۔۔۔اور طریقت نام ہے تھی احوال کا۔

دین اوراس کی حفاظت

تبليغ ميں نيت کيا ہو

تبلیغ کا جذبہ بیرنہ ہو کہ .....میں امر بالمعروف اور نہی عن المئکر .....کر کے الگ ہو

جاؤل گا ..... پیجنم میں جائے یا تہیں جائے ..... بلکہ جذبہ بیہ ہو کہ اس کوشریعت پر لا نا ہے .....جیسے باپ اولا دکوراہ راست پر لاتا ہے ..... تو کسی وقت کھور دیتا ہے .....اور کسی وقت لا کچ دلاتا ہے....کہ بیٹے نماز کوچلو....مثمائی دوں گا.... بتو بچے راضی ہوجا تا ہے.... بتو فکر پیہ ہوکہاسے جہنم سے بیجانا ہے .....الہذا جیسا موقع ہو ....ای طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كي تبليغ هو .....اوراسي طريق ہے امر بالمعروف اور نهي عن المئكر كارگر بھي ہوگا۔

### دعوت كاطرز

جبیها آ دمی سامنے نخاطب ہوگا .....ویساہی دعوت کے طریقے ہوں گے۔ایک وہ ہیں جوساده لوح ہیں .....کہ جب ان کے سامنے اللہ ورسول کا نام لیا گیا تو وہ گرون جھکا دیتے ہیں ....ان کےمطالبات نہیں ہوتے ہیں .....اور نہلم کی ضرورت سمجھتے ہیں ....بس وہ تھم جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت کا حکم معلوم ہو جائے .....تو ان کے لئے موعظت ہے .....کہ وعظ ونفیحت کر دوان کے لئے کافی ہو جائے گی .....اور بعضے حجت پیند ہوتے ہیں .....یعنی کھ جست کہ جب تک ان کے مسلمات سے ان پر جست قائم نہ ہو .....وہ مجھنے کی کوشش نہیں کرتے ..... توان کے لئے مجادلہ رکھااور مجادلہ بھی ڈھنگ علمی انداز پر ..... چھگرینا ہے نہیں ..... پھراس كاخيال رہے كەاس ميں سخت كلامى نەبوبلكەمعروف طرزىر ہو۔

# صحابه کی دعوت اور کارنا ہے

اسلام ہے روس وفارس کے اندر جنگ وجدل کا قصہ تھا ۔۔۔۔۔ فارس میں رستم اور بردے بوے پہلوان تھے....ای طرح روم کے اندر بوے بوے جسیم پہلوان تھے.... وہاں صحابہ كئے .....اورجنگیں كر كےان كاز ورتو ژويا .....اورلا كھوں انسان دائر ہ اسلام میں داخل ہو گئے ..... تو جہاں جہاں بی<sup>ح مص</sup>رات بہنچ گئے ..... وہاں ملک کے ملک کومسلم بنا دیا ..... آج جو ہم فخر کرتے ہیں کہ ایران مسلم ملک ہے ....عراق مسلم ملک ہے اور افغانستان مسلم ملک ہے .....ی<sup>مسل</sup>م ملک کیسے ہے .....آپ کومعلوم ہے ظاہر ہے بیاتو انہیں کے قدموں کی برکت کا نتیجہے ..... تپ نے تھوڑے ہی بنایا ہے .... فِخرتو ہم کرتے ہیں مگر کارنا مدان کا ہے۔

### مسجد كي صورت اور حقيقت

ایک تومسجد کی تغیر ہے ....وہ تومسجد کی صورت ہے ....اس کوڈ ھاناممنوع ہے ایک مبحد کی حقیقت ہے۔۔۔۔۔اوروہ ہے ذکر اللہ۔۔۔۔۔لہذامسجد میں بیٹھ کر باتیں کرنا کہ جس ہے دوسروں کی نماز وں اور ذکر اللہ میں خلل پڑے ..... بیمسجد کی حقیقت کوڈ ھاتا ہوا.... تو مسجد میں جس غرض کے لئے بنائی تھی اس نے اس سے روک دیا....مسجد میں آ کریا تو ذکر اللہ مین مصروف ہو ......یا نوافل یا تلاوت میں مشغول ہو .....اورا گریم بھی نہ ہوتو حیب ہو کر بیٹھ جائے .....کیونکہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی نماز ہی کے حکم میں ہے.....اگرادب سے سأكت صامت بيٹھ جائے تو وہ نماز ہی میں سمجھا جائے گا۔

## حج میں فنائیت کی شان

حج تمام تروک کا مجموعہ ہے.....ترک لباس.....تزک زینت .....ترک لذات وغیرہ .....اخیر میں یہ ہے....کمنی میں جا کر ہر مخص اینے نفس کی جانور کی صورت میں قربانی پیش کرتا ہے .... کویا جان کا فدیدر کھا گیا ہے ....فس کی جگہ پرنفس دوہم تہارا بی نفس مجھیں کے کہتم نے اسیے کوراہ خدایس ذرج کردیا ..... کووہ قربانی کا جانور ہوگا ..... موتوا قبل ان تموتوا میں ہوائے نفس کوئی ختم کیا گیاہے ....اور یہاں نفس کے بدلے میں جانور ذرج کرایا گیا .... تواصل تو جان لینی تقی ....اس لئے قربانی رکھ دی .....ایک جگہ تو اپنی جان کوبھی مارنے کا تھم دیا .....وہ جہاد ہے .... چنانچے بہت سے لوگ اس کئے جاتے تھے کہ ہم جہاد میں آتل ہو جا کیں۔

# حقيقي عبادت نماز

حقیقی معنی میں عبادت نماز ہے۔۔۔۔اس کئے کہ ۔۔۔عبادت کی حقیقت عابت تذلل ہے....یعنی انتہائی ذلت اختیار کرنا..... بیصرف نماز میں یائی جاتی ہے....ز کو و حقیقی معنی میں عباوت نہیں ہے ..... بلکھیل حکم کی وجہ سے عبادت بن گئی ہے ..... کیونکدز کو ق میں عطا ہے.... یعنی فقراء مساکین کوخیرات دینا .... تو عطا الله تعالیٰ کی صفت ہے....اس میں ذلت نہیں ہاس میں تعبد بالخالق ہے ....اورروزے کے اندراستغنی ہے ....کھانے یہنے ے اور بیوی ہے .....اور بیشان ہے اللہ تعالیٰ کی .....کہ وہ بیوی ہے بری اور پاک ..... کھانے پینے ہے بری .....اور پاک ہے .....تو بیز ہیں ہوگیا .....اس میں ذات کی کیا بات ہے .....یتو عین عزت ہے .....تو حقیقی عبادت تو نماز ہے .....مگر دوسری چیزی تعمیل حکم کی وجہ ہے اور نیت ہے عبادت بنتی ہے۔

### نماز كاثمره

# انبياء عليهم السلام كي كمال روحانيت

انبیا علیہ السلام کی روحانیت کامل .....اورا کمل تر اورغالب تر ہوتی ہے .....انکوہمی ہوک گئی ہے ......غیر انبیاء اس کو برداشت ہوتی ہے کہ .....غیر انبیاء اس کو برداشت نہیں کر سکتے یو بھوک لگنالوازم بشریت میں داخل ہے .....لین اس کا مقابلہ کر کے سترہ وقت تک فاقت ہے .....تو روحانیت کا کمال ہونہیں مکتا ..... وقت تک فاقت ہے .....تو روحانیت کا کمال ہونہیں سکتا ..... جب تک کہ مقابلہ تو کی نہ ہو .....اورمقابلہ تو کی جب بی ہوسکتا ہے کہ نفس کے اندر مادے موجود ہوں .....اور بہی وجہ ہے کہ شق صدر چار مرتبہ کیا گیا .....ایک بچپن میں اندر مادے موجود ہوں .....اور بہی وجہ ہے کہ شق صدر چار مرتبہ کیا گیا .....ایک بچپن میں اندر مادے موجود ہوں .....اور بہی وجہ ہے کہ شق صدر چار مرتبہ کیا گیا .....ایک بچپن میں اندر مادے موجود ہوں .....ایک شعراج کے وقت اورائیک نبوت ملنے کے وقت ۔

# علمی عمل قر آ ن

قرآن پاک ..... 'علوم' ، .... کا جامع ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باہر کات سین 'اعمال' ، .... کی جامع ہے ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر باہر کات ..... 'اعمال' ، .... کی جامع ہے .... جوتر آن کہتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وہ تر آن کہتا ہے ۔ ... اگر ہم یوں کہہ دی کے دکھاتے ہیں وہ قر آن کہتا ہے ۔ ... اگر ہم یوں کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہیں دوقر آن اتارہے ہیں .... ایک علمی قر آن جو کا غذوں میں محفوظ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہیں دوقر آن اتارہے ہیں .... ایک علمی قر آن جو کا غذوں میں محفوظ

ہے۔۔۔۔۔اورایک عملی قرآن جو ذات بابر کات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔۔۔۔۔وہ قرآن علم گا مجموعه ہے....اور آپ کی ذات بابر کات مل کا ....اخلاق کا اور کمالات کا مجموعہ ہے۔

### قرآن كريم بهترين وظيفه

قرآن کریم .....کوعلم کے درجے میں دیکھو .....تواعلیٰ تزین علم اس میں ہے عمل کے درہے میں دیکھوتو اعلیٰ ترین عمل کی کتاب ہے ....اس کا وظیفہ پڑھوتو وظیفہ کی بہترین وحكمت ہے كتب خانے بھرے ہوئے ہیں۔

# قرآن کی وسعت اعجاز

قرآن کریم ایک معجزہ ہے ....اس پر چل کرلوگ ولی ہے .....کامل ہے اور امت اولیاء سے بھر گئی .....اورایسے ایسے اولیائے کاملین پیدا ہوئے جو ..... "کا نبیاء بنی اسرائیل " تے وہ نی نہیں تے ..... مگرانہوں نے کام ایسے کئے کہ جیسے نبیوں کے ہوتے ہیں ..... نبیوں پراگر وی آتی ہےتو ان پرالہام ہوتا ہے .....نبیوں کے ہاتھوں پراگر معجزے ظاہر ہوئے ..... توان کے ہاتھوں پر کرامتیں ظاہر ہوئیں ..... نبیوں نے اگراصلی شرائع پیش کیں ..... تو انہوں نے شرائع صنعیہ پیش کیں ....جنہیں اجتہادی شرائع کہتے ہیں۔

### تقاضائے فطرت

حقیقت سے کہ اللہ تعالی کا وجود اور اس کی بہجان دائل کی محتاج نہیں ہے ..... بلکہ قلب کے اندرخود بخو دفطرت کہتی ہے ....کهاس جہال کا کوئی بنانے والا ہے۔ انسان کے قلب پر فطرت کا د باؤے ہے ....ایک بچہ اور غیرمسلم .... بھی قلب میں اس چیز کا دباؤ محسوں کرتا ہے .... حالا تکہ اس نے کسی کالج میں نہیں پڑھا ۔۔۔۔کسی مدرے میں نہیں پڑھا ۔۔۔۔گردل میں دباؤمحسوں کرتا ہے۔

## كتاب اورشخصيت دونوں كىضرورت

فقط کتاب ہوگی تو تکبر پیدا ہوگا .....اور فقط شخصیت کی پیروی ہوگی .....تو ذلت نفس

بھی ہے ۔۔۔۔ اور تواضع للدبھی ہے۔

بیدا ہوگی .....اور کتاب اور شخصیت دونوں کو ملا دو.....نو وقار کے ساتھ تواضع للہ پیدا ہو جائے گی ..... تو نہ کبر باتی رہے گانہ ذلت نفس باتی رہے گی ..... امت مسلمہ نے یہ دونوں چیزی سنجال لیس .....ایک طرف تو الل الله کا دامن بکر ا .....اور دوسری طرف کتاب الله اورسنت کا دامن مکڑا ..... دونوں چیزوں کو ملا کر چلتے ہیں ..... تو وقار بھی ہے....خود داری

#### نحات كاراسته

قر آن كريم كاكبنا ہے كہتم اينے ايمان كومضبوط كرو.....ايمان كولعصبات ميں دخل نه ···نە تخصیتوں کے تغضبات کو ·····ندرنگ د بو کے تعضبات کو ·····ندز مین کے نکڑوں کے تغصّبات كو .....اورنه وطن اورقوم كے تعصّبات كو .....صرف أيك الله عى يربحروسه كرو ..... ایک نبی کی بات کو مانو .....کراس وور میں صرف انہی کے ماننے میں نجات منحصر ہے..... جس کا دوراورز مانہ ہوگا ....ای کے ماننے پر نجات موقوف ہوگی۔

# بيت الله كى مركزيت

بیت الله اور مکه مکرمه اول عالم بھی ہے .....مرکز عالم بھی ہے ....اور اصل عالم بھی ب ....اول عالم مونے کا مقتفی میہ ہے کہ دین کے کاموں کی بہیں سے اولیت ہو ....اس كامركز عالم مونااس بات كالمقتفى ب .....ك يهال دين كى مركزيت مو ....اوراس كااصل عالم مونا ....اس كامقتضى بكريبيس سے جبارطرف أواز تھيلے كى۔

# حضور عالمكير شخصيت

سركار دوعالم فخريني آ دم .....رسول الثقلين حصرت محمصطفي كي سيرت مقدسه ايني . خلاہری و باطنی وسعتوں اور پنسیا ئیوں کے لحاظ سے کوئی شخصی سیرت نہیں ..... و وکسی مخص واحد کا دستورزندگی نہیں ..... بلکہ جہانوں کے لئے ایک کمل دستور حیات ہے....جوں جوں زمانہ تن کرتا ہوا چلا جائے گا ....ای صد تک انسانی زندگی کی استواری اور ہمواری کے لئے اس سیرت کی ضرورت شدید سے شدید تر ہوتی جلی جائے گی۔

### الفاظ قرآن كى بركت واہميت

الله تعالی نے قرآن کے الفاظ نازل فرمائے ..... ان الفاظ میں وہ کمالات چھے ہوئے ہیں ..... جو بولنے والے کے اندر تھے .... وہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں ..... ان الفاظ کے ذریعہ دنیا میں کوئی بھی جذبہ بغیر الفاظ کے ہجھ میں نہیں آتا .... اس لئے لفظوں کو بچ میں لا ناضر وری ہے .... اور ان ہی الفاظ کے اندرالله تعالی نے اپنے کمالات کو کھیایا ہے .... اور ان کے دل میں اتارا انہی الفاظ کے ذریعے اپنے کمالات کو بندوں تک پہنچایا ہے .... اور ان کے دل میں اتارا ہے ... ان کمالات کو اپنے دل میں حاصل کرنے کی نیت سے اگر آپ تلاوت کریں گے .... اور دھیان اس پردیں گے .... کہ کیا کہا جارہا ہے .... اور میرے دل میں کمالات کی طرح اور جی شان ہوگی .... ای کو حدیث میں فرمایا گیا ہے طرح اتر رہے ہیں .... تو پھر اور بی شان ہوگی .... ای کو حدیث میں فرمایا گیا ہے طرح اتر رہے ہیں .... تو پھر اور بی شان ہوگی .... ای کو حدیث میں فرمایا گیا ہے .... دری بالقرآن فانه کلام الله و خوج منه (الحدیث)

# روحانی انقلاب

### معياري شخصيات كاتا قيامت وجود

کتاب وسنت کا فیصلہ ہہے ہے۔۔۔۔۔کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔۔۔۔۔بعد قیامت تک معیاری فیصیتیں آتی رہیں گی ۔۔۔۔۔جو درجہ بدرجہ حق و باطل کا ۔۔۔۔معیار ثابت ہوتی رہیں گی ۔۔۔۔۔اور جو بھی کتاب وسنت کے الفاظ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی سعی کرے ۔۔۔۔۔توالی فیصیتیں اپنے اپنے دور کے مناسب حال عنوانوں سے ان کی تاویلات کا پردہ حیاک کرکے اصل حقیقت کا چہرہ دکھاتی رہیں گی۔۔

### محبت محنت عظمت اورمتابعت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت .....عظمت اور متابعت ..... تنیوں کا ہونا ضروری ہے ..... محض محبت ہو کہ آ دمی دعویٰ کر ہے کہ ..... عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ..... مگر اطاعت نہ کرے تو وہ محبت ناتمام ہے ..... محبت کی علامت بیہ ہے کہ اطاعت کرے ..... اطاعت دلیل اور دعویٰ محبت ہے ۔.... جب دعوائے محبت .... کے ساتھ ساتھ دلیل محبت لیعنی اطاعت بھی ہو .... تو تب کہا جائے گا کہ بے شک ریمبت ہے۔

نبوت كااحسان عظيم

# صورت فانی سیرت باقی

دانش مند کا کام میہ ہے کہ ... وصورت کے سنوارنے کے .... بجائے سیرت کو

سنوارے .....اور یہی انسان کی حقیقت ہے .....اور رہ گئی صورت تو وہ چند روز ہے ہجار ہے ..... بڑھا پا آ جائے ..... یا کوئی بیار کی جی ۔.... یا کوئی بیار کی جی ۔... یا کوئی بیار کی جی گئی ہوجائے ..... یا کوئی بیار کی جی گئی جائے ..... تو صورت در حقیقت قابل النفات نہیں ..... بکداصل چیز سیرت ہے۔

### صحابه ہرتنقید سے بالاتر

سارے صحابہ متنقن .....عادل اور پاکباز ہیں .....اور ہاری ہر تنقید سے بالاتر ہیں ..... ہماری ہر تنقید سے بالاتر ہیں ..... ہمارا فرض ہوگا کہ ان کوسا منے رکھ کرا پنے ایمان اورا پنے اعمال کو پر کھیں ..... اگر ان کے اعمال اورا بیمان کے مطابق ہو جائے ..... تو ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال درست ہیں ..... ورنہ غلط ہیں ....اس لئے کہ علم کی روایت بھی انہوں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ہے ....اور عمل کی روایت بھی انہوں نے ہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ہے۔

قانون اسلام

شریعت اسلام کے ..... قانون کواللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں بھیجا ..... کہ دباؤ ڈال کر منوایا ہو ..... بلکہ پہلے مالک سے محبت بیدا کی گئی ..... ای محبت کے ذیل میں قانون سے خود بخو دمحبت بیدا ہو گئی ..... آ دمی قانون شریعت پراپ دل کی محبت ..... رضااور شغف سے چلتا ہے .... دباؤسے نہیں چلتا ہے .... دباؤٹ الا اور مجبور ومقہور کر دیا ہو ..... بلکہ جمتیں پیش کیس کہ دلائل ہے سمجھو .... بصیرت سے مجھو .... جب شرح صدر ہوجائے تو قبول کرو .... ورنہ چھوڑ دو۔

## صحبت اہل اللہ

اصل یہی ہے ۔۔۔۔۔کہ دین صرف کتابوں کے ورقوں سے بیدانہیں ہوتا' بلکہ اہل اللہ کے دلوں سے بیدانہیں ہوتا' بلکہ اہل اللہ کے دلوں سے بیدا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ کتابیں کوئی لاکھ پڑھ لے ۔۔۔۔۔ اگر صحبت نہ ملے تو اثر نہیں کرے گا ۔۔۔۔۔ قلب کے اندر رنگ بیدانہیں ہوگا ۔۔۔۔ محض کا غذ سے یہ کتاب سے نہیں اہل دل کے پاس بیٹھنے سے اثر پیدا ہوتا ہے۔۔

## امت مرحوم کی فضیلت

میں کہاکرتا ہوں ....کہ اور تو میں تو محنت کر کے .....جنت میں داخل ہو جاتی ہیں ۔...مسلمان وہ ہے جس نے جنت کو اپنے اندر داخل کر رکھا ہے ....اور و نیا میں رہ کر وہ جنت بدامان ہے۔۔۔۔۔۔پس اور امتیں جنت میں داخل ہوں گی اور اس امت میں جنت خود سائی ہوئی ہے۔

# فردکی ذمهداریاں

اسلامی نظام کے نفاذ کے سلسلے میں .....برچیز کی ذمہ داری ..... حکومت وقت کے کندھوں پر ڈال دینا درست نہیں ..... بخی محمر بلو اور خاندانی زندگی میں ....اسلام تعلیمات کا انقلاب لانا ہر فرد کا انفرادی فریضہ ہے .....جس میں کوئی خلل اندازی نہیں کرسکتا ..... اگر ہرا کیے فردا پنی ذات اور خاندان میں اسلام کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرسکتا ..... اگر ہرا کیے فردا پنی ذات اور خاندان میں اسلام کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا ارادہ اگل کر لے .... تو کون ہے .... کہ جواس کا ہاتھ پکڑ ہے .... بیااس کی راہ میں مزاحم ہو .... بہندا اسلام کے ملی نفاذ کی پہلی اور بنیادی ذمہ داری فرد پر ہے۔

عكم بنيادى ضرورت

اسلام کی بنیادعلم پر ہے ۔۔۔۔۔اس کئے پہلی اور فوری ضرورت یہ ہے۔۔۔۔۔کہ دینی علوم کواس قدر عام اور بہل الحصول بنا دیا جائے ۔۔۔۔۔کہ کوئی بھی دین ہے تا آشنانہ رہے۔۔۔۔۔فروری نہیں کہ ۔۔۔۔۔ برخض کو بھر پور معلومات ہونی چا بہیں ۔۔۔۔۔اگر کوئی کسی معاطے کے بارے میں علم نہیں رکھتا ہے ۔۔۔۔ تو وہ اہل علم سے رجوع کر ہے ۔۔۔۔ اور در پیش معاطے میں ان ہے رہنمائی حاصل کر ہے۔' ۔۔۔۔ ''اب ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں لگن پیدا ہو جائے ۔۔۔۔۔ کہ وہ دنی علوم سیکھیں ۔۔۔۔ جب دلوں میں میگن پیدا ہو جائے گو وہ می بیدا ہو جائے گو وہ می بیدا ہو جائے گانوں میں کہان دین سے رجوع کریں گے ۔۔۔۔ جب وہ دینی تفاضوں ہیں اس کرلیس کے ۔۔۔۔۔ تو اس کا اطلاق اپنی عملی زندگی پر بھی کرنے کے قابل ہو جا کیں حاصل کرلیں گے ۔۔۔۔۔ تو اس کا اطلاق اپنی عملی زندگی پر بھی کرنے کے قابل ہو جا کیں حاصل کرلیں گے ۔۔۔۔۔ تو اس کا اطلاق اپنی عملی زندگی پر بھی کرنے کے قابل ہو جا کیں گان ہو گانات فلاحی برگ و بار لا کیں گے۔۔۔۔۔۔ اور بھی ربھی اس کے ۔۔۔۔۔۔ اور معاشر ہے میں خود بخو و اصلاح کے ربھانات

### امت محمريه كى فضيلت

آ خرمس امت مسلمه آئی .... تو یہ بوڑھی امت ہے .... بوڑھے آ دمی کے اندر عقل و تجربہ برھ جاتا ہے .... گرم کی قوت گھٹ جاتی ہے .... البنة اس کا د ماغ روش ہوتا ہے نو جوانوں کا فرض ہوتا ہے نو جوانوں کا فرض ہوتا ہے کہ ان سے مشورہ کریں .... ان کی رائے پڑھل کریں .... گویا کہ یہ عالم بشریت کے برھا ہے کا دور ہے .... جیسا کہ آ دم کے زمانے میں طفولیت کا دور تھا .... بوڑھوں کے لئے یہ ہوتا ہے کہ ان پڑھل کا بار کم ڈالتے ہیں .... گرخسین و آ فرین زیادہ کرتے ہیں۔

دانشمندی کا کام

آ خرت کے بارے میں .....عام طور پرلوگوں نے یہ تصور باندھ رکھا ہے کہ .....آخرت کوئی الگ عالم ہے .....دنیا ترک کرو گئت جائے آخرت میں پہنچو گے .....دنیا ترک کرو گئت جائے آخرت میں پہنچو گے ..... بی کھانے پینے ہماری آخرت ای دنیا میں چھپی ہوئی ہے ....اے نکالنا ہمارا کام ہے ..... کہی کھانے پینے کے اورسونے جاگئے کے افعال .....انہی میں آخرت چھپی ہوئی ہے ....ان کے ذریعے سے اپنی آخرت نکالود نیا میں رہ کراس میں سے آخرت نکال لیماد اشمند کا کام ہے۔

## مسلمانوں کی حالت زار

اسلام میں سیاست .....اوراجماعیت کے اصول وقوانین .....نہ ہوتے تو صدیوں تک .....اس کی وہ مثالی حکومتیں دنیا میں نہ چل سکتیں .....جنہوں نے دین و دنیا کے ساتھ سیاسی حکمرانی کے فرائض بھی سرانجام دیئے .....آج بھی مسلم حکمرانوں کی بود ونموداس دور کی محتم فرمانروائیوں کے ٹمرات ہیں .....جن میں کتاب وسنت اور فقہ فی الدین .....ک انوار شامل تھے ....البتہ آج کے غالب یا مغلوب مسلمانوں کی غلطی یہ ہے .....کہ انہوں نے موجودہ دور کی حکومتوں کے نظریات تو اختیار کر لئے ....لیکن ان کے عملی کارناموں نے موجودہ دور کی حکومتوں کے نظریات تو اختیار کر لئے ....لیکن ان کے عملی کارناموں بے کوئی سبتی نہیں لیا .....اگر قوم اپنے نظریات تو اختیار کر گئے ..... تو کے عملی میدانوں میں دوڑتی ..... تو آج بھی وہ الیی مثالی قوت و شوکت دکھلا عتی تھی ..... جواب سے پہلے دکھلا حکی تھی ۔.... اور دنیااس کی تقلید پر مجبور ہوتی 'نہ کہ قصہ برعکس ہوتا۔

#### عناصراربعه

شان مسلم

مسلمان دنیا کو کچھ دیے کے لئے آیا ہے ۔۔۔۔۔ لینے یا مانٹنے کے لئے ۔۔۔ بہیں آیا اور طاہر ہے کہ دہی کچھ دے سکتا ہے ۔۔۔۔ جو دوسروں کے پاس نہ ہو ۔۔۔۔ اس کے پاس کھلی بات ہے کہ وہ دنیا کی دولت وٹروت یا جاہ ومال کے ذخیر نہیں ہو سکتے ہیں ۔۔۔۔اس لئے کہ بیسب اوروں کے پاس بھی ہیں بلکمان سے بچھ زیادہ ہی ان کے ہاتھ ہیں ہے۔۔۔۔اس لئے وینے کی ایک چیز رہ جاتی ہے۔۔۔۔۔اس لئے وینے کی ایک چیز رہ جاتی ہے۔۔۔۔۔اس اوروہ متنددین ہے۔۔۔۔۔کہ اس فطرة اللہ پرخود چل کراقوام کوچلا کیں۔۔

### غيراسلامي معاشرت

آج كاسب سے برافتنديہ بـ .... كه عامة مسلمانوں كى معاشرت غيراسلامى موتى

نصب العين كي وضاحت

تعليم اسلام

اسلام نے یہ تعلیم دی ہے ۔۔۔۔۔کد نیا بھی ایک برابرکاعالم ہے ۔۔۔۔ آخرت بھی ایک برابر کاعالم ہے ۔۔۔۔ گفت ہے ۔۔۔۔۔ کہ دنیا توراستہ ہے ۔۔۔۔ بہاں ہے چل پڑواور آخرت میں کاعالم ہے ۔۔۔۔ بلکہ فرمایا اللدنیا مزرعة الاخوة دنیا آخرت کی کھیتی ہے ۔۔۔۔ جیبان ڈالو گے ویبا بی پھل آخرت میں پاؤ کے ۔۔۔۔ تو دنیا کویا کھیتی کی جگہ ہے ۔۔۔۔ انسان کا کام ہے نے ڈالنا ہے ۔۔۔۔ اچھان ڈالے گاتو اچھا کھل نظے گابران ڈالے گاتو برا کھل نظے گا۔ مید جو از جو ان جو از جو ان میان فائل مشو

#### بركات نماز

نمازے انانیت ....اور کبرنفس کا ازائہ ہوتا ہے ....جو ہزار ہابدخلقیوں اور بداعمالیوں کی اساس ہے ....اپینے سواکسی دوسرے کی اساس ہے ....اپینے سواکسی دوسرے کی

عظمت دل میں نہ ہو .....اورنماز ہے حق تعالیٰ کی عظمت دل میں آ جاتی ہے.....اور جب ج کی عظمت قلب میں آ جائے .... تواس قلب میں کبروغرور یاں بھی نہیں پھٹکتا''۔

### تنین مبارک ماحول

من نے اپنی عمر میں تین ماحول دیکھے ....ایک دارالعلوم دیوبند کا .... دوسرا کنگوه ....اور تىسراتقانە بھون كاماحول دىكھا ....ىڭگوە كاماحول يەتقا كە يون معلوم ہوتا تقا كەردۇن روۇن سے یں بید یکھا کہ دہاں بے نمازی رہنا برامشکل تھا ..... یہ ماحول کا اثر تھا .....کنماز بڑھنے پر ہر ا يک مجبورتھا تھانہ بھون کا بیہ ماحول تھا کہ معاملات کی سیائی ..... دیانت اور تقویٰ ..... وہاں تعلیم بیہ موتی تھی کددیانت اور تدین برقائم رمواوراکی دوسرے کوتکلیف ند پہنچاؤ۔

تبليغ بنيادي كام

تبلیغی کام ایک معوس اور بنیادی کام ہے....اس پر قوموں کی عروج و زوال کی بنیاد ہے....جولوگ اس تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں....اوراینے وقتوں کولگاتے ہیں وہ مزید اس کام میں آگیس .....اگریہلے کم وفت لگاتے تھے تو اب اور زیادہ وفت لگا کیں .....اوراس کام کو محنت و جانفشانی ہے کریں ....جو کی کہیں اس پرخود عامل ہوں .....اور عمل کرنے کی کوشش کریں ..... کیونکہ سب سے بڑی ولیل عمل ہے .....اورعمل کے بڑے اثرات بڑتے ہیں''.....''آج دنیا میں .....اورخصوصاً ہندوستان میں مسلمانوں کیلئے راہ نجات اور فلاح و كامرانى كى يبى راه دعوتى كام بيساس كام في تومول كوبنايا اورسنوارا بيسيمي كام كرنے والے بينے بيں اور يمي كام كرنے والے عزت واحتر ام كى نگاہ ہے ديكھے گئے ہيں۔

معتبركمل سينجات

لوگوں کی نجات شکل وصورت سے نبیس ہوگی ..... بلکه علم سے ہوگی ..... پھر فقط علم ہے تہیں ہوگی بلکمل ہے ہوگی اخلاص ہے ہوگی .....اوراللہیت ہے ہوگی .....اگرکوئی دور فے ین ہے عمل کرے کہ خدا کو بھی خوش کرلوں .....اور کچھ بندوں کو بھی خوش کرلوں .....تو وہ ممل معتبرنبیں ہے عمل وہ معتبر ہے جوفقط اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ہوور نبہیں ہوسکتا۔ قرب الهي كانسخه

اسلام میں ..... لتمه و حلال الله تعالیٰ کے قریب ہونے کی ....سب ہے پہلی شرط ہے ....جرام لقے سے بھی قرب پیدائبیں ہوتا ..... بلکداس سے تو فیق چھن جاتی ہے ..... و مکھنے میں آیا ہے کہ جولوگ جائز کمائی استعال کرتے ہیں ....ان کے قلب میں نور ہوتا ہے ..... نیک کام کرنے کوان کا جی جا ہتا ہے ..... تا جائز کمائی کھا کران سے تو فیق چھن جاتی ہے .....اورسر کشی کرنے اور برے کام کرنے کو جی جا ہتا ہے۔

### سلسلهنكاح

ونیا میں انسانوں کو ملانے کا سب سے براسلسلہ نکاح کا سلسلہ ہے جس سے دواجنبی جز جاتے ہیں ....جن میں پہلے ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا .....اوراجا مک ان میں ایسا جوڑ لگتا ہے کہ منافع مشترک ِ۔۔۔۔۔اتحاد باہمی ۔۔۔۔۔اور خاندانی اشتراک ہے۔۔۔۔۔الی محبت اور مودت بيدا موجاتى ہےكه ....اس سے بہلے الى محبت اور مودت بھى نہيں دىمى تى ..... نكاح جوڑ لكانے كالك سلسله بـ اس الت انبيا عليهم الصلوة والسلام اسسليلے كے حامل بير ـ

ول کی زندگی

زندگی دل کی زندگی کا تام ہے۔۔۔۔اور دل کی زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے ہوتی ہے۔۔۔ روٹی اور کھڑے سے نہیں ہوتی ہے ..... یہ بدن کی زندگی ہے .... جوروٹی سے ہوتی ہے ہے اتی عارضی ہے .....کہ اگر روئی ملنے میں دیر ہوتو بدن مرجھانے لگتا ہے .....ار را گرمنقطع ہو جائے تو بدن چمن جاتا ہے ....الیکن قلب کی زندگی دوامی ہے ....اس لئے کہ ذکر اللہ جو زندگی پیدا کرتا ہے وہ دوامی زندگی ہوتی ہے.....وننس کے اندرقائم ہوجاتی ہے۔

# حإراصلاحي تشخ

علم واخلاق میں کمال پیدا کرنے کا .....ایک طریقہ تو فیض محبت ہے جہاں بیمیسر نہ ہوتو

مالیوی کی بات نہیں ..... پھرایک اور تدبیر ہے .....وہ یہ ہے کہ کسی آ دمی سے اللہ تعالیٰ کے لئے دوی قائم کرے .....اورمعاہد و کریں کہ ہم اس لئے دوئی کرتے ہیں .....کہ میں تہارے دین کی حفاظت کروں گا .....اورتم میرے دین کی حفاظت کرنا .....اگر میں نماز میں ستی کروں تو تو مجھے لے جانا ....اور اگرتم نے ستی کی تو میں لے جاؤں گا ....اس دوتی کی وجہ ہے ایک دوسرے کی دین کی حفاظت بھی ہوجائے گی اورعلم واخلاق میں کمال بھی پیدا ہوگا۔

زندگی کیاہے

زندگی فی الحقیقت ذکر الله .....اور الله کی یاد کا نام ہے.... جب کا سکا نات نباتات اور جمادات کی زندگی ای سے ہے .... تو انسان کی زندگی اس سے کیوں نہیں ہوگی ....اس لئے انسان كوسب سے زیادہ ذاكر ہونا جائے ..... تب بى دہ زندہ ہوگا..... بلكه زندہ جادید بن جائيگا۔

### كائنات كى روح

اس کا نئات کی روح ذکر اللہ .....یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے ....اس طرح سے بوری شریعت کی روح مجمی الله تعالی کی یاد ہے۔۔۔۔۔اگر دنیا میں سے روح نکل جائے ۔۔۔۔۔تو دنیا ڈ ھانچہ بن جائے گی ..... شریعت میں ہے کوئی اس روح کونکال دیے تو ..... شریعت عادت بن جائے گی ....عبادت نہیں رہے گی۔

#### اہمیت تماز

ساری کا کات کی مخلیق و تنظیم صرف عبادت کے لئے عمل میں آئی ہے .....اورعبادت كافردكائل نماز ہے ..... كوياسارى دنيا نماز كے لئے بنائى كئى ہے ..... كديمى عبادت كافرد کامل اورمظہراتم بلکہ میں ترقی کرے بیوض کروں گا کہ ....سلسلہ عبادات میں عبادت صرف نمازى ہے ....اوركوكى چيز بذات عبادت نبيس ہے ..... كيونكه عبادت كمعنى عايت تذلل اورانتهائی ذلت افتیار کرنے کے ہیں .....جوانتهائی عزت واللے کے سامنے اختیار کی جاتی ہے۔۔۔۔فلاہرہے کہ۔۔۔۔اس معنی کے لحاظ سے نماز کے سواکوئی چیز بذاتہ عمیادت ہی نہیں نگلی''....' عاصل بیہ ہوا کہ کا نئات کی تخلیق عبودیت .....لیعنی نماز کے واسطے ہوئی ہے .....اس کے قرآن تھیم نے نمازی کا ساری کا نتات کو پابندظا ہر فرمادیا ہے .....ند کہ ذکو ہو گئے اور صوم وصدقہ کا ..... چنانچ فرمایا" کل قلد علم صلوته و تسبیحه "جس ہے واضح ہے کہ ساری کا نتات نمازی ہے ..... بھلا پھر انسان کو تو کیوں نہ نمازی بتایا جاتا .....فرق اتنا ہے کہ اور گلوتی غیر عاقل ہے .....تو ان میں نماز کا داعیہ جبلی اور کو بی طور پرد کھ دیا گیا ہے .....تو ان میں نماز کا داعیہ جبلی اور کو بی طور پرد کھ دیا گیا ہے .....تو ان میں نماز کا داعیہ جبلی اور کو بی طور پرد کھ دیا گیا ہے .....تو اس کی نماز اختیاری ہے مسبحس کیلئے ہدایت ورہنمائی اور وعظ و پند کی ضرورت پڑتی ہے .....پس اگر انسان نمازی نہروتو ..... کیا گیا ہے۔ ایک مقدم تھی کوفوت اور ضائع کردیا۔

#### توحير

## بركات تبليغ

اگریہ تبلیغ وین نہ ہوتا .....تو وین حجاز ہے باہر نہ لکاٹا ....لیکن وین ساری ونیا میں پھیلا ہے .....تو یہ تبلیغ عن کی برکت ہے ہے ....اس لئے جب بید (حجاز) دنیا کا مرکز ہے .....تو دین کا مرکز بھی ہے ....اس لئے یہاں کے لوگوں کوزیادہ آ مادہ کیا جائے کہ .....ی<sub>س</sub> دین تعلیم اور تبلیغ کے لئے اور دعوت الی اللہ کے لئے اٹھیں۔

# شريعت كي جامعيت

میں کہتا ہوں کہ .....ہم توسونے میں بھی آ زاد نہیں .....آپ بھتے تھے کہ بیا یک عادت کی چیز ہے ....طبعی چیز ہے ....طبعیات پر بھی شریعت نے آ داب عائد کر دیئے ہیں .....ہم تو سونے میں بھی پابند ہیں ..... چہ جائے کہ شادی اور غی میں آ زاد ہو جائیں ..... چہ جائے کہ رسوم میں آ زاد ہو جائیں ..... تولیاس اور سونے کے اندر بھی قانون شریعت لا کو ہے۔

مجسم إعمال

(دنیامیں) جینے بھی اعمال ہیں ..... یکھن طی نہیں ہیں ..... بلکہ انسانی نفس ان کونگاتا ہے ..... نیکی ہو یا بدی جب جزونفس بن گئی ..... توجب اس میدان میں پہنچے گا ..... تو وہی چیز جونفس کی جو ہر بنی تھیں وہ نکل تکئیں ..... تو اللہ تعالیٰ عمل کو اندر سے نمایاں کردیں گے۔ اندر سے نمایاں کردیں گے۔ اندر سے نمایاں کردیں گے۔ اندر سے عمل کا نور

حیب س کا حور کسی کی گور کسی کا کور کسی کا کور کسی کا کار کسی کا کار کسی کا کار کار کار کار کار کار کار کار کار میں شامل نہ ہو۔۔۔۔۔اور وہ احتیاطی اور تقوائے حدود زیر عمل نہ ہوں۔۔۔۔جس ہے اس عمل کی حقیقی

....نہیں اٹھ سکتیں ....اس سے بسہولت اندازہ ہوسکتا ہے کہ.....اعمال بغیرا واب کے تبولیت میں میں میں میں ایس میں ایک میں میں ایک میں ایک اندازہ ہوسکتا ہے کہ .....اعمال بغیرا واب کے تبولیت

ك مقام برنبين يني كي سياوران كاحقيقى ثمره اورصله بغيرة داب كسامينبين آسكا

# طلب كي ضرورت

انبياء عليهم الصلوة والسلام .....اورنائبان انبياء كايدخاصه ربايه ..... كديه يملي ول مين شوق اور

تزپ پیدا کرتے ہیں ....اس کے بعد مقعمد پیش کرتے ہیں .....تا کہ ول میں اتر جائے۔ .....بلاطلب کے اگر کوئی چیز ازخود کہدی جائے .....توعادت رہے کہ دل میں اتر انہیں کرتی ..... آ دمی توجہ بیس کرتا جب تک کہاس کے اندر سے طلب صادق ندہ و .....جیسے عارف رومی نے فر مایا۔ آب کم جو تھنگی آور بدست

پانی کو زیادہ مت پکارؤ اپنے اندر بیاس پیدا کرؤ پیاس پیدا ہو گی تو پانی ملے گا .....اور پھر دہ اترے گا اور رگ رگ میں تری پیدا کرے گا..... پیاس نہ ہواور پانی پی لؤ تو بعض دفعہ بیاری بھی پیدا ہوجاتی ہے''۔

علمغمل خلوص فكر

مسلمان کوشفکر پیدا کیا گیا ہے۔۔۔۔ غافل پیدائیس کیا گیا۔۔۔۔ مگراس تفکر کو چیکانے کی ضرورت ہے۔۔۔۔فکراس وقت تک چیکا نہیں ہے۔۔۔۔ جب تک خلوص نہ ہو۔۔۔۔ خلوص چاتا نہیں ۔۔۔۔ جب تک ممل کا جذبہ نہ ہو۔۔۔۔ ممل بنمآ نہیں جب تک علم نہ ہو۔۔۔۔ تو علم ۔۔۔۔مل ۔۔۔۔ خلوص اورفکر ضروری ہیں۔

نجات کے جاراصول

عالم کے لئے ضرورت اخلاق

عالم اگر کسی اللہ والے کے سامنے جھک کراپنے اخلاق کی اصلاح نہ کرائے ..... توعلم اس کے لئے اور زیادہ تبائی اور وہال جان کا ذریعہ ہے گا .....اور وہ بھبراور نخوت اور لڑائی

جھگڑا پیدا کرے گا..... جب تک اینے اخلاق کو یا مال کر کے اس کو بلند نہ کرے .....حرص کے بجائے قناعت نہ ہو .....کبر کے بجائے تواضع نہ ہو ..... بکل کے بجائے سخادت نہ ہو .....غرض جب تک اخلاق فاصله جمع نه موں ....علم کی قدر نہیں کھل سکتی .....نعلم کام دے سكتا ب .... جب تك اخلاق ميح نه موتو محض علم سے آدى منزل مقصود برنبيں پہنچ سكتا۔ ضرورت شكر

انسان کی ذات میں کتنا ہی علم آجائے .....ذات تو انسان ہی کی ذات رہے گی .. ذات میں وہی کورا بن ہے۔۔۔۔۔وہی گندگی ہے۔۔۔۔۔یہی وجہ ہے کیلم آ جانے کے بعدعلم بڑھتا رہتا ہے ....ا تنابی الل علم تواضع سے جھکتے رہتے ہیں .....مرنیچار کھتے ہیں ....اورغرورنہیں كرتے ....اس كئے كديہ جانتے ہيں كه ....علم جارا كمال نہيں ہے ....غرور آ دى كرے توالى چیز پر کرے .... دوسرے کی چیز پر آ دمی کیا غرور کرئے .... جو آ مجمی سکتی ہے اور چیسنی بھی جاسکتی ہے .... بیرہاری چیز نہیں ہے .... البذااس براس کوشکرادا کرنا جاہئے نہ کہ فخر و تکبر۔

علمحض نافع نهيس

علم آ دمی کواس وقت تک نبیس چلاسکتا جب تک اخلاق درست نه مول اخلاقی قوت ے بی آ دی چلے گا ....علم کا کام فقط راستہ دکھلا نا ہے .....اگرا یک عالم بہت اعلیٰ علم حاصل كرے..... محممل كى طرف متوجبين ..... توراستداس نے ديكيرليا..... محممحض علم اسے راستے یز ہیں چلاسکتا..... جب تک کہ اس کے اندر چلنے کی اخلاقی قوت نہ ہو.....اخلاق میں صبر ہے....شکر ہے....شجاعت ہے....رضا ہے....تعلیم ہے....بیملی چیزیں ہیں۔

# مثالى اخوت

قرآن نے سارے انسانوں کو ..... بھائی بھائی کہہ کر ....ایک عالم کیر برادری اور حقیقی مساوات کاسیق دنیا کو پڑھایا .....اور ان کے درمیان ہے منافرت کی سخ و بنیاد ا کھاڑ کر پھینک دی..... کیونکہ منافرت اور وحشت دوجنس یا دونوعوں کے افراد میں ہوسکتی ہے .....ایک نوع کے افراداور ایک اصل کی دوشاخوں میں .....وحشت اورنفرت کے کوئی معنی عن بيس .... مجانست موانست كى جر موتى بندكه منافرت كى ـ

جب ماد و خلقت اورجو ہر قوام بھی سب اقوم ایک بی ہوتو عقلاً یا طبعًا اقوام عالم میں کوئی وجہ نظرت باہمی کی باتی نہیں رہتی ۔۔۔۔۔۔ بلکہ موانست باہمی کی بھی انتہائی حدا آ جاتی ہے جس سے ایک کے درد کا دوسر ہے کومسوس کرنا امر طبعی ہوجا تا ہے۔۔ بس سے ایک کے درد کا دوسر ہے کومسوس کرنا امر طبعی ہوجا تا ہے۔ ف

جہادنفس

انسان کاسجدہ .....فرشتوں کی ہزاروں برس کی عبادت سے ..... مجیب بلکہ افضل ہے .....کونکہ وہ نفس کشی پر بنی ہے ....نہ کنفس کے تقاضوں پر ..... ینفس کشی اور جہادنفس فرشتوں کومیسر نہیں ..... وہاں نفس امارہ ہے ....نہ ہوائے نفس کہ اس کا مقابلہ کیا جائے ..... اور جہاد کر کے قاس کو بجیاڑا جائے۔

### اخلاق وكردار

دنیا کاکوئی قوم بھی ترتی نہیں کر علی .....ندولت ہے ..... چاہے ارب پی بن جائے .....اورنہ کوئی قوم عددی اکثریت سے ترقی کر سکتی ہے .....کداس کے پاس افراوزیادہ ہوں ....اورنہ کوئی تحض سیاسی جوڑ تو ڑھے ترقی کر سکتی ہے ..... بلکہ ملک اور قوم کی ترقی ہوتی ہے ....اخلاق اور کردار سے جب بیٹے ہوجائے .....تو سب سے بردا تنزل کا سبب بیہ۔

تقوى يع جرائم كاانسداد

#### ضرورت تواضع

متکبر بننا .....درحقیقت اپنے نسب نامے کوشیطان کے ساتھ جوڑ دینا ہے اور متواضع بننا .....درحقیقت اپنے نسب نامے کوآ دم علیہ السلام سے ملانا ہے ..... تو جتنا ہم آ دم کے بیٹے بنیں مے .....ا تنابی عزت پائیں مے .....اور جتنا اپنے کوشیطان اور کبروانا نیت سے نسبت دیں مے ....احضے بی پامال کئے جائیں مے .....اور ذلیل ورسوا ہوں ہے۔ نسبت دیں مے ....احضے بی پامال کئے جائیں مے .....اور ذلیل ورسوا ہوں ہے۔

#### ميرت وصورت

صورت بمیشد فتنول میں ڈالتی ہے .....اورسیرت بمیشدامن اورعزت وسربلندی بیدا کرتی ہے۔....اورسیرت بمیشدامن اورعزت وسربلندی بیدا کرتی ہے۔....حضرت بیسف سے زیادہ ہم اور آپ حسین نہیں ہیں ....ان کے حسن و جمال کی اللہ تعالی فی ہے ....مورت کی ہے ....مورت کی ہے ....مورت کی خوبصورت کی خوبصورت کی نے آئیں گرفآد کرایا ....اور جب سلطنت ملنے کا وقت آیا تو سیرت آئے ہوئی۔

### شكركانسخه

دنیا کے بارے میں ..... بمیشد اپ سے کم تر پرنظرؤئی چاہے ..... تاکہ آدی شکر کرے

۔.... اوردین کے بارے میں اپ سے برتر کودیکھے ..... تاکہ از دیاور فہت بریا ہو .... اوردین

قصہ برکش کر دیا ہے .... کہ دنیا کے بارے میں اپ سے برتر کا و پرنگاہ رکھتے ہیں .... اوردین

کے بارے میں اپنے نے کمتر کا اقتدا کرتے ہیں .... ہی لئے بادشاہ ظفر نے کیا خوب کہا ہے۔

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر

پڑی اپنی خرابیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

ظفر آدی اس کو نہ جائے گا گو ہو کیا ہی صاحب فہم و ذکا

خے عیش میں یاد خدا نہ رہی جے طیش میں خوف خدا نہ رہا

#### گناہوں کاتریاق

انسان کی پوری زندگی پراتباع سنت چھاجائے ..... جب اس کے ایمان میں کمال آجائے ۔۔۔۔۔ وراس کومومن کامل کہیں سے ۔۔۔۔۔لیکن یادر کھئے انتباع سنت کے بیمعن ہرگز نہیں کہ

.... بمعی بھی غلطی نہ ہو .....اور گناہ نہ ہو ..... بیشان تو انبیاء بلیم الصلوٰۃ والسلام کی ہے... ہے گناہ ہوتے ہیں ....اور گناہ کرتے بھی ہیں ..... مراس کاحل یہ ہے کہ فورا توبہ کرلیس ..مدق دل سے تو بہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہوجا کیں سے .....اس لئے رسول الله صلی الله عليه وسلم كي حديث مبارك على قرمايا كياب ....كم التاتب من اللنب كمن الاذنب له.

# موت مصيبت بھی نعمت بھی

موت جس طرح فزع اكبراور عظيم ترين مصيبت ب.....ويسي بى عظيم ترين فهت اور عظیم ترین انعام خدادندی بھی ہے....موت کے بارے میں صرف ایک ہی پہلو سامنے تہیں رہنا جاہئے .....یعنی'' ہائے افسوں'' .....کا' بلکہ خوشی کا بھی ایک پہلو ہے .....کہ پیتخنہ مومن بھی ہے ....اللہ تعالیٰ ہے ملاقات کا پیطریقہ اور راستہ ہے ....ونیا کی آباد کاری کا پید طریقہ ہے ..... نے سے علوم پیدا ہونے کا بیطریقہ ہے .....اور نے مربیوں کے پیدا ہونے کا پیطریقہ ہے....اس کئے موت کا صرف ایک پہلونہیں کہاس سے ڈریں..... بلکہ موت میں خوشی کا پہلوبھی ہے ۔۔۔۔۔کہاس کا انتظار بھی کریں اوراس کی تمنا بھی کریں۔

# صبر کی دعا

انا **لله و انا الیه** راجعون .....میدعاصرف میت بی رتبیس راهی جاتی بلکه اگرایک بییه تجمی کم ہوجائے..... تو بھی پڑھی جائے .... ہیں دعا کی برکت سے صبر بھی ہوجا تا ہے..... مالک کی طرف توج بھی ہوتی ہے .... اور نعم البدل ال جا تا ہے .... بیاس دعا کی خاصیت ہے۔

#### مقام عبرت

موت کا اصل مقصدیہ ہے کہ ....اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کی جائے اورامینے اخیروفت کو باد کیا جائے .....اورایسے سامان پیدا کئے جائیں کہ ہمارے لئے بھی نافع ہوں اورمیت کے لئے بھی نافع ہوں۔

### انسان كيعظمت

بلڈنگ انسانوں کے لئے بنتی ہے ۔۔۔۔۔اورانسان اخلاق سے بنرآ ہے ۔۔۔۔ جب تک انسان

کا کرداراورکر یکٹراچھانہ ہو۔۔۔۔اوراونچانہ ہواوراس کی اخلاقی حالت بلندنہ ہو۔۔۔۔اس وقت آنگی۔
وہ انسان نہیں ہے۔۔۔۔۔انسان ایجھے کپڑوں کا نام نہیں ہے۔۔۔۔ بلکہ انسان نام ہے ایجھے کردار کا
۔۔۔۔۔اچھے کر یکٹر کا ۔۔۔۔۔اورسب ہے پہلی چیز ہے انسانیت اور۔۔۔۔۔انسانیت کی سب ہے پہلی
بنیاد ہے۔۔۔۔۔انس ومودة اوراخوت با ہمی کاسلوک کہمام آدمی بھائی بھائی بن کرریں۔

# موت کیاہے

موت کے معنی فنا کے نہیں ہیں .....کہ آدمی موت کے آنے کے بعد فنا ہو گیا یا ختم ہو گیا۔...ای دار میں میں ایسانہیں بلکہ موت کے معنی ختل ہوجانے کے ہیں ....اس دار سے اس دار میں اس جہاں سے اس جہاں میں ..... تو انقال ایک دار سے دوسرے دار کی طرف .....ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف ..... یہ ہوسکتا عالم سے دوسرے عالم کی طرف ..... یہ ہوسکتا اس کے میں کہا کرتا ہوں کہ انسان ازلی تو نہیں کیکن ابدی ضرور ہے۔

# نفيحت كى زينت

نفیحت کی زینت بیہ کہ .....وہ تنہائی میں ہو ..... بھرے مجمعے میں کسی کوخطاب کر کے قبیحت کرنا اسے شرمندہ ورسوا کرنا ہے ....اس سے بیچنے کی نشر ورت ہے۔ ضرورت فکر

آئ ہمیں فکری ضرورت ہے۔۔۔۔۔ بے فکرانسان کوئی انسان ہیں۔۔۔۔ ہس انسان کا نصب العین ہمیں فکری ضرورت ہے۔۔۔۔۔ کہ جواپنا نصب العین متعین نصب العین نہیں ۔۔۔۔۔ عقل مندانسان وہ ہے۔۔۔۔۔ کہ جواپنا نصب العین متعین کر ہے۔۔۔۔۔ دولت مند ہوگا تب بھی یہ نصب العین اپنا سکتا ہے۔۔۔۔ وہت کرسکتا ہے۔۔۔۔ مفلسی میں ہوگا تب بھی یہ نصب العین اپنا سکتا ہے۔۔۔۔ بادشائی تخت پر ہے تب بھی یہ نصب العین قائم ہے۔۔۔۔ بر ہے تب بھی یہ نصب العین قائم ہے۔۔۔۔ بر ہے تب بھی یہ نصب العین قائم ہے۔۔۔۔ بر ہے تب بھی یہ ہوت یہ ہی یہ نصب العین قائم ہے۔۔۔۔۔ دیواس کمی ہوت یہ ہوت یہ ہی یہ ہوت ہی یہ جیب ترین نصب العین قائم ہے۔۔۔۔۔ کہ جواس کمی عمر العین قائم ہے۔۔۔۔۔۔ کہ جواس کمی عمر العین قائم ہے۔۔۔۔۔ کہ جواس کمی عمر العین قائم ہے۔۔۔۔۔ کہ جواس کمی عمر العین قائم ہے۔۔۔۔۔۔ کہ جواس کمی عمر العین قائم ہے۔۔۔۔۔۔ کہ جواس کمی عمر العین قائم ہے۔۔۔۔۔۔ کہ جواس کمی عمر کے ساتھ آخر تک چان ہے۔۔ (جواہر حکمت)

# يادگاركاتين

مسيع الأمت حضرت مولانات الله صاحب رحمه الله

# مسیح الامت رحمه الله کا شیخ الاسلام مولا نامفتی محمد تقی عثانی مدخله کے لم سی مختصر تعارف

۱۶ جمادی الاولی سے اسلامی ۱۹۳۱ ہے مطابق ۱۹۹۲ء کی تاریخ دین .....اورعلم دین سے تعلق رکھنے والوں کیلئے جس جا لگاہ حادثے کی خبرلیکر آئی .....وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے ۔.... فلیفہ اجل حضرت مولانا سے اللہ خان صاحب قدس سرہ کی وفات حسرت آیات کا حادثہ تھا۔.... حضرت قدس سرہ کی ذات اس وقت ایک ایسا چشمہ فیض تھی ۔.... جس سے نہ صرف برصغیر ..... بلکہ افریقہ ..... یورپ اورام یکہ کے دور دراز علاقوں کے مسلمان مستفید ہور ہے تھے ..... جس نے اس انحطاط پذیر نہ انے جس اتباع سنت پوئی دین مسلمان مستفید ہور ہے تھے .... جس جس نے اس انحطاط پذیر نہ انے جس اتباع سنت پوئی دین کی خالص اور بے غل وغش فہم کو عملی صورت میں جسم کر کے دکھایا .....اور جس نے شریعت کی خالص اور بے غل وغش فہم کو عملی صورت میں جسم کر کے دکھایا ......اور جس نے شریعت کی خالص اور جود ہم سے جدا ہوگیا وطریقت کا دریا ہے تول وخول کو نہ وہ وہ کے .....انا لملہ و انا الیه راجعون۔ .....اور ہم اس وریا کے فیض کو زیم وہ ہو گئے .....انا لملہ و انا الیه راجعون۔

حضرت مولا تأسیح الله خان صاحب قدس سره ..... حضرت محکیم الامت کے ان خلفاء عل سے تھے ..... جنہوں نے سالہا سال اپنے شیخ کی صحبت اٹھائی .....اور ان کے رنگ کو اپنی زندگی علی اس طرح جذب کیا ..... کہ ان کا وجودا پنے شیخ کی زندہ یا دگار بن گیا۔

آپ۱۳۲۹ اهد من مناع علی گڑھ کی ایک بستی سرائے برلد میں پیدا ہوئے .....آپ کے والد ماجد جناب احمد حسین خان صاحب شیر وانی خاندان کے چشم و چراغ تھے .....اور اپنے علاقے میں بڑے بااثر اور ہر ولعزیز سمجھے جاتے تھے .....حضرت کو چین ہی سے عبادات و طاعات کا خاص ذوق تھا ..... بچین ہی میں نوافل ..... تہجد اور ذکر کے عادی ہو گئے تھے ..... آپ کے ایک

رشته دارمولا نامحمرالیاس صاحب رحمه الله ..... حضرت شيخ البند سے بیعت تھے .... آ یک اکثر ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے ....اورانہی کے ذریعے آپ کو حکیم الامت حضرت مولاناً اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے مواعظ مطالعے کیلئے میسر آئے ....جس کے نتیجے میں آپ كوحفرت حكيم الامت رحمه الله عنائبانه طور يرخصوصي محبت وعقيد بيدا موكئ \_ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن ہی کے ایک سرکاری سکول میں درجہ ششم تک حاصل کی .....اوراس کے ساتھ بہتی زیوراور حضرت حکیم الامت ؓ کے مواعظ کا مطالعہ جاری رکھا ۔ سکول میں آپ ہمیشہ متازنمبروں سے کامیاب ہوتے رہے۔۔۔۔لیکن طبیعت چونکہ ابتدا ہی ہے دین تعلیم کی طرف راغب تھی ....اس لئے کچھ عرصے کے بعد والدصاحب نے آپ کاطبعی رجبان دیکھتے ہوئے .....آپ کو فارس اور عربی کی تعلیم شروع کرادی..... ابتدا ہے مشکوۃ شریف تک کی تعلیم آپ نے آپ وطن ہی میں حاصل کی .....آپ کے اس وقت کے اساتذه میں حضرت مولا نامفتی سعید احمرصاحب لکھنوی بطور خاص قابل ذکر ہیں....جن ے حضرت نے مشکوۃ سمیت درس نظام کی بہت سی کتابیں پڑھیں ....لیکن بیر عجوبہ بھی استاد اورشا گردد ونوں کے انتہائی اخلاص اور دونوں کے مقام بلند کا کرشمہ ہے کہ ..... بعد میں جب شاگر د کوحضرت حکیم الامت ہے بیعت وارشاد کی اجازت حاصل ہوئی .....تو استاد نے اپنی اصلاح كيلي شاكرد سے رجوع كيا .....اور حضرت مولانا مفتى سعيد احمد صاحب نے اينے ....شاگر درشید حضرت مولا نامحم سے اللہ خان صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی۔

اللہ اکبر! ایک طرف حضرت مولانا میج اللہ خان صاحب کے مقام کا اندازہ لگائے ۔۔۔۔۔ کہ ان کے استاد نے بیعت ارشاد کیلئے ان کا انتخاب کیا ۔۔۔۔۔ اور دوسری طرف حضرت مولانا مفتی سعیداحمدصاحب کے اخلاص ۔۔۔۔۔ اور بے نفسی کا عالم دیکھئے کہ ۔۔۔۔۔ اپ شاگردکو اپنا شخ طریقت بنانے میں کوئی حجاب مانع نہیں ہوا ۔۔۔۔ باوجود یہ کہ وہ خود حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کی طرف سے مجاز صحبت قرار دیئے جاچکے تھے ۔۔۔۔ بچ ہے کہ جب دل میں فکر آخرت بیدار ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ اور انسان کو اپنی اصلاح کی فکر دامن گیر ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ تو رسوم وقیود کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں ۔۔۔۔۔اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی فکر انسان کے وقیود کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں ۔۔۔۔۔۔اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی فکر انسان کے سینے میں بنے ہوئے ۔۔۔۔۔۔ پھر اندر سینے میں بنے ہوئے ۔۔۔۔۔۔ پھر اندر

ے اللہ کی بندگی میں ڈوبا ہوا ۔۔۔۔وہ انسان ابھرتا ہے۔۔۔۔۔جس کی پاکیزگی اور تقدی پڑ فرشتے رشک کرتے ہیں۔۔۔۔اورجس کی لغت میں نام ونمود۔۔۔۔ ذاتی شہرت پبندی۔۔۔۔اور عجب و تکبر کے الفاظ نہیں ہوتے ۔۔۔۔۔پھراس کی سیرت و کر دار کی مہک ہراس محفص کو معطر کرتی ہے۔۔۔۔۔جواس سے چھوکر گزر جائے۔۔۔۔۔لیکن اس بھری پُری دنیا میں عظمت کر دار کے ایسے تنگینے۔۔۔۔۔خال خال ہی وجود میں آتے ہیں۔

بہر کیف! حضرت نے اپنا زمانہ طالب علمی اس طرح گزارا کہ .....استادتو ان کی ذہانت وذکاوت اور متانت کر دار کے معترف تھے ہی ..... والدصاحب بھی آپ کی نیکی کا اس درجہ احترام کرتے تھے کہ .....اپنے اس بیٹے سے اپنے حقے کی چلم بھی نہیں بھروائی ..... حضرت نے بعض مرتبہ والدکی خدمت کے شوق میں ریکام کرنے کی کوشش کی .....لیکن والد صاحب نے تی سے انکار کر دیا ہے۔

حضرت نے مشکوۃ شریف تک .....تعلیم اپ وطن میں حاصل کرنے کے بعد دورہ حدیث کیلئے دارالعلوم دیو بندگا رخ کیا .....اور وہاں اپی تعلیم کی پخیل فرمائی .....جن بزرگوں سے .....وہاں آپ نے استفادہ کیا ..... ان میں حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ .....حضرت مولانا اعزاز علی صاحب .....حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب بنے قدس سرہ مولانا محمد ابراہیم بلیاوی صاحب بلیور خاص قابل ذکر ہیں ..... حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور اسی زمانے میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ سے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔

حضرت علیم الامت سے عقیدت و محبت تو بچپن ہی سے تھی .....حضرت کی علی گڑھ تشریف آوری کے موقع پر زیارت بھی ہو پچکی تھی .....لیکن با قاعدہ بیعت اور اصلاحی خط و کتابت کا آغاز دارالعلوم دیو بند میں داخلے کے بعد ہوا .....اور چھیوں میں تھانہ بھون حاضری کا بھی معمول رہا ..... یہاں تک کہ جس سال آپ دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہوئے ..... دیعنی امسال آپ دارالعلوم نے فارغ التحصیل ہوئے ..... دیعنی امسال آپ کو بیعت کی اجازت بھی مرحمت فرمادی ..... یوں تو حضرت حکیم الامت کے خلفا کی قررابعد سے فارغ ایک کے خلفا کی قررابعد کے بعد کی اجازت بھی مرحمت فرمادی ..... یوں تو حضرت حکیم الامت کے خلفا کی فہرست کا فی طویل ہے .... کیکن حضرت نے اپنے زمانہ علالت میں خاص طور پر گیارہ خلفاء فہرست کا فی طویل ہے .... کیکن حضرت نے اپنے زمانہ علالت میں خاص طور پر گیارہ خلفاء

مجازین کے نام شائع فرمائے تھے ....جن کے بارے میں بیتصریح فرمائی تھی ....گذان کے طرز تعلیم پر مجھے اعتماد ہے ....ان منتخب خلفاء میں حضرت مولا نامسے اللہ خان صاحب قدس مرہ کااسم کرامی بھی شامل تھا۔

تواضع .....سادگی اور فنائنیت کابیه عالم تھا.....که اینے آپ کودنیا بھر کا خدمت گزار سمجما ہوا تھا.....مدرسہ کے طلبہ کی بیاری کی خبر سنتے .... توان کی نہصرف بیار برسی .... بلکہ اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرتے .....ایک نومسلم طالبعلم کی تمام ضروریات کی کفالت آپ نے اپنے ذمه لےرکھی تھی ..... وہ صاحب کچھ عجیب طبیعت کے واقع ہوئے تھے .... جب ان کے جی میں آتا....عین مجلس میں آگر الی باتیں حضرت والا سے کہہ ویتے ....جو سننے والوں کو گستا خانهٔ معلوم ہوتیں ..... د کا نداروں ہے قرض کر لیتے .....اور پھر آ کر نقاضا کرتے کہ مجھے يسيے جاہئيں ..... أيك مرتبه مجلس ميں آئے اور كہنے لكے ..... كه مارے جوتے توث مے میں .....اور بنواد یجئے" .....حضرت نے فرمایا کہ ..... ابھی تو خرید کردیئے تھے .... تھوڑے سے ٹوٹے ہوں گے .....مرمت کروادی جائے گی''.....انہوں نے کہا'' جمیں معلوم نہیں ..... آپ د کھے کیجئے'' .....آپ نے فرمایا''لاؤ ..... د کھے لول' اس پر انہوں نے کہا کہ'' وہ ہیں جک ك بابر .....آپ د كير يجيئ "....ان كاس جواب يرحضرت والامجلس عدا ته كردهوب ميس بابرتشریف لائے .... جہاں بہت سے جوتے رکھے تھے .... چونکہ آپ کوان کے جوتے کی بیجان بیں تھی ....اس کئے مختلف جوتے اٹھا اٹھا کر فرماتے رہے ....کہ 'بیتمہارے جوتے میں''.....اور وہ صاحب اندر بی اندر سے اٹکار کرتے رہے ..... بالآخر جب دیرگزرگئی ..... تو حاضرین میں سے کسی صاحب نے ان سے کہا کہ" تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا ..... کہ آ مے بوھر وكھلا دؤ 'اس برانہوں نے اپنے جوتے دكھائے .....اور حصرت نے مرمت كيلئے يعيديئے۔ سی نے ان صاحب کے بارے میں حضرت سے عرض کیا .....کہ بیصاحب الی بے تکی باتمل كرتے رہتے ہيں ....حضرت نے فرمایا كه بھائى حضرت توسب لوگ كہتے ہيں ....كوئى ايبائهى توجو .... جس سے ميں اينے آپ سنجالتار جوں .... اور ميرى اصلاح جوتى رہے۔ ایک مرتبه حفرت مدرسرتشریف لے جارہے تھے....راستے میں ایک بڑے میاں اسینے مکان کے دروازے کے باہر جاریائی پر لیٹے ہوئے کراہ رہے تھے.....حضرت والا

نے ان سے سلام کے بعد حال دریافت کیا ۔۔۔۔۔انہوں نے کمریل درد کی شکایت کی ۔۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایالا ہے ۔۔۔۔۔یں آپ کی کمر دبادوں ۔۔۔۔انہوں نے تخق سے انکار کیا ۔۔۔۔۔آپ اس وقت تو مدرسہ تشریف لے گئے۔۔۔۔۔۔۔۔ایوں ات کوعشاء کے بعد پھران کے پاس پہنچ گئے ۔۔۔۔۔۔اوران کی کمر دبانی شروع کردی ۔۔۔۔۔اوران کے انکار پر فرمایا کہ ۔۔۔۔۔ تو دوسر سے حضرات بھی موجود تنے ۔۔۔۔آپ ان سے شرماتے ہوں گے ۔۔۔۔۔۔کین اس وقت کوئی نہیں ہے۔۔۔۔۔۔آپ کو آرام آ جائے گا۔۔۔۔۔۔۔اب د بوالیج ۔۔۔۔آپ کوآرام آ جائے گا۔

حضرت حکیم الامت قدس مره ..... ہے اصلاحی تعلق قائم ہونے کے بعد ..... آپ پر مخلوق خدا پر شفقت کا ایک خاص حال اس درجہ طاری ہوا ..... کہ انسان تو انسان کسی جانور اور کیٹروں مکوڑوں کو بھی اپنی ذات ہے کوئی اونی تکلیف پہنچنا ..... ہے حدشاق گزرتا تھا ..... یہاں تک کہ موذی حشرات الارض کو بھی اپنے ہاتھ ہے مار نے پر قدرت نہ ہوتی تھی ..... جس شخص کا جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہو ..... وہ انسانوں کی تکلیف کا کس درجہ خیال برکھے گا ....اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

حضرت کاضعف تو عرصہ ہے روز افزوں تھا ..... کیم معولات میں فرق نہیں آتا تھا ..... اب چند ماہ پہلے معلوم ہوا کہ ضعف اتنا ہز ہ گیا ہے ..... کہ مجد تک بھی نہیں جا پاتے ..... اور مجلس کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا ہے ..... پھر معلوم ہوا کہ ڈاک کا جواب بھی نہیں لکھ رہ ہیں ..... بھی معلوم ہوا کہ ڈاک کا جواب بھی نہیں لکھ رہ ہیں ..... بھی آتی رہیں .... احقر نے ۲ نو مبر کو ہندوستان بیں ..... احقر نے کا اور اور کیا ہوا تھا ..... اور جلال آباد حاضر ہونے کا قصد تھا ..... لیکن اچا کہ از بکتان کا سفر چیش آگیا ..... اور ہندوستان کا سفر وہاں سے واپسی پر ملتوی کر دیا ..... لیکن حضرت کی نیارت مقدر میں نہتی ..... از بکتان ہے واپسی کے چند ہی دن بعد اچا تک حضرت والا نیارت مقدر میں نہتی ..... اور بکتان کا دن گزر نے کے بعد جمہ کی شب میں حضرت نے بلند کے وصال کی خبر آئی ..... جعرات کا دن گزر نے کے بعد جمہ کی شب میں حضرت نے بلند آواز سے ذکر شروع کیا ..... اور ذکر کرتے کرتے ہی دنیا ہے کوچ فرما گئے ..... ان لله و انا الله و انا کی خبیز و تلفین ہوئی .... سنا ہے کہ حضرت مولانا الیه د اجعون جمعہ کے دن حضرت والا کی خبیز و تلفین ہوئی .... سنا ہے کہ حضرت مولانا عنایت الله صاحب مظلم العالی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ (نقوش رفتگاں)

# حضرت مولا نامسیح الله خان صاحب رحمه الله تعلق ... مشامدات وانوار و بر کات

سن الله والے سے پوچھا گیا آپ کی عمر کیا ہے؟ .....انہوں نے فر مایا دس سال اس لئے کہ مجھے ایک الله والے کی صحبت میسر آئی ہے .....میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر وہی دس سال ہے .....واقعۃ جولمحات کسی اللہ والے کی صحبت میں گزرجا کمیں .....وہی قیمتی اور یا دگار لمحات ہوتے ہیں ....اس کو شیخ سعدی فر ماتے ہیں۔

یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریا لیعنی وہ قیمتی کمات جو کسی اللہ والے کی صحبت بیس گزریں .....وہ سوسالہ بے ریا طاعت ہے بہتر ہیں .....وسالہ ہے رہا طاعت ہے بہتر ہیں .....وسالہ کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ کسی لیحے بیس ول کی دنیا بدل جائے .....تویہ چندلمحوں کی صحبت پوری زندگی کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے ....اس لئے دل چاہتا ہے ....کہ ایسے قیمتی کمحات جو بندہ کو اپنی زندگی میں میسر آئے .....ان کا تذکرہ قارئین کے سامنے بھی کرویا جائے .....شاید کہ کسی کے دل میں کوئی بات گھر کرجائے .....شاید کہ کسی کے دل میں کوئی بات گھر کرجائے .....اوروہ اس کی اصلاح کا ذریعہ ٹابت ہو۔

احقر مرتب محمد آخل غفرلد عرض كرتا ب ..... كه تعاند بجون (بندوستان) ك قريب جلال آباديل مقيم حضرت مين الامت مولانا ميح الله خان ..... كى خدمت بين حاضرى كا متعدد بارشرف حاصل بوا ..... كمعر سے حضرت و اكثر حفيظ الله صاحب آكثر اپنے شخ ميح الامت كام اپنا اصلاحى خط مجھے عنایت فر ماتے ..... حالانكداس وقت حضرت و اكثر صاحب خود شخ كامل تھے ..... ليكن كى اپنى اصلاح سے غافل نہ ہوتے ہوئے صاحب خود شخ كامل تھے ..... ليكن كى اپنى اصلاح سے غافل نہ ہوتے ہوئے حضرت و اكثر صاحب كے مقام كا انداز و حضرت كالامت كے احمال تحقیق فر مالیا تھا .... حضرت و اكثر صاحب كے مقام كا انداز و اس بات ب لگا یا جا سك بندہ ایک مرتبہ حضرت كا خطاليكر سے الامت كى خدمت ميں بہنچا ..... تو حضرت نے فر مایا و اكثر صاحب بنوے آدى ہيں ..... جب خطالكو كر مجھے دیا میں بہنچا ..... تو خطرت نے فر مایا و اكثر صاحب بنوے آدى ہيں ..... جب خطالكو كر مجھے دیا ہوں ہا ہے بہت سلام دینا ..... تو فر مایا خط كے علاوہ ميرا بہت بہت سلام دینا ..... اور کہنا مجھے آپ سے بہت فاكدہ ہوں ہا ہے .... ہات حضرت و اكثر صاحب فر بتائى ..... تو و اكثر صاحب نے فر مایا

جب ہم جائیں گے .... تو پوچیس کہ آپ کو کیا فائدہ ہور ہاہے۔

حضرت مفتی حسن صاحب "....اور حضرت ڈاکٹر غیدائنی عار فی رحمہ اللہ ..... بھی اخیر زمانہ میں مجھے ہمی خبر زمانہ میں مجھے ہے۔... ہمیں آپ سے فائدہ ہور ہاہے .... فر مایا کہ بظاہر اسکی یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ .... جب کوئی طالب صاوق آتا ہے .... تو اس سے شخ کو بھی فائدہ ہوتا ہے .... تو اس سے شخ کو بھی فائدہ ہوتا ہے .... تا اب موجہ ہوگی۔

ایک دفعہ بندہ کومعلوم ہوا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب استحقیق میں ہیں کہ .....حضرت محانوی رحمہ اللہ پانچ کلی ٹوئی کس وجہ سے بہنا کرتے ہتے ..... بندہ جب حضرت کا الامت کی ضدمت میں جلال آباد حاضر ہوا .... تو میں نے بیہات حضرت کے الامت سے پوچھی تو حضرت نے کچھائی طرح آسکی وضاحت فرمائی ..... کہ اسلام کے ارکان پانچ ہیں .....اور اسلام کے لیے حضرت کلے بھی پانچ ہیں .....اگر چہ مشہور تھ ہیں ..... تو ان دونوں چیزوں کی یاد دہانی کیلئے حضرت محانوی پانچ کلی ٹوئی بہنا کرتے ہے ۔.... پاکستان واپس آکر جب میں نے بیہ بات حضرت فائر صاحب رحمہ اللہ کوسنائی .... تو آپ بہت خوش ہوئے .....اور فور آاپنی بیاض خاص میں اسکوقل کرلیا ..... اور شفقت فرماتے ہوئے .... بطور راوی بندہ کا نام بھی درج فرمالیا۔

ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے حضرت کی الامت کی خدمت میں لکھا۔۔۔۔۔کہ میں رمضان المبارک آپ کی خدمت میں لکھا۔۔۔۔۔ک میں رمضان المبارک آپ کی خدمت میں جلال آباد آ کر گزار تا جا ہتا ہوں۔۔۔۔۔(اس دور میں حضرت ڈاکٹر کوشد پدضعف کے علاوہ دیگر عوارض بھی تنے۔۔۔۔۔۔پھر پاک وہند کا طویل سفر۔۔۔۔۔لیکن فیخ کی صحبت کیلئے کس قدر مشقت برداشت فرمارہے ہیں)

حضرت مسى الامت نے جواب میں لکھا .....رمضان المبارک .....گھر مبارک ...... آب تکلیف ندفر مائیں ....اس سے آپ کے جسمانی وروحانی .....دونوں تنم کے مریضوں کو تکلیف ہوگی۔

الله تعالى كفنل ميمسح الامت مولانامسح الله خان صاحب رحمه الله الله فليفه عليم الله تعالى كفي المستح الله فلي المت مولانا أسيح الله خان صاحب رحمه الله عليم الامت حفرت تعانوى رحمه الله ) من بارحاضرى كليم الامت حفرت تعانوى من الله عليم الله عليم الله عليم الله المادت نصيب مولى ..... جومير من لي ياد كاراور فيمتى لمحات بين م

حضرت نے خاص انداز میں فرمایا.....کہاں ہے آتا ہوا؟.....انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم ُ شکار پور (اٹڈیا) سے حاضر ہوئے ہیں .... یہ سننے کے بعد کچھ دریو قف کیا .... اور پھرارشاد فرمایا کهالله کرے شیطان تمهارا شکار موجائے .....اور بھر پورشکار موجائے .....اورخدا کرے تم تبھی اس کے شکارنہ ہو .... پھر مزید حضرت اس کے متعلق کافی تصبحتیں فرماتے رہے .... فرمایا: کہ کتب احادیث میں شکار کامستقل باب ہے .....اور شکاری کتا جے با قاعدہ شکار کی تعلیم دی گئی ہو ....اس کا شکار بھی حلال ہے .... ( کتب فقہ میں اسکے مسائل دیکھے جا سکتے ہیں ) حضرت والا کے ایک عزیز جو ماشاءاللہ صاحب نسبت بزرگ ہیں .....ا نکے د ماغ پر مجھاثر ہوگیا۔

حضرت کوعلم ہوا کہ وہ آئے ہوئے ہیں .....تو حضرت نے خدام سے فرمادیا .....کہ انکومیرے پاس نہ آنے دیا جائے .....تا کہ پریشان نہ کریں ..... چونکہ حضرت خود بھی کافی علیل تھے....لیکن وہ صاحب کسی طرح حضرت کی خدمت میں پہنچ گئے .....اور وہ اپنی معذوری کی حالت والے کام کرنے گئے ....جس سے حضرت والا کی طبیعت یر کافی اثر ہوا..... پھرمتعلقین نے ان پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی .....تو اس وقت حضرت کی عجیب کیفیت بھی اور زبان سے بار بار پیکلمات فر مائے۔

دیکھا! د ماغ کا سیح ہوناکتنی بڑی نعت ہے ..... دیکھا! د ماغ کا سیح ہوناکتنی بڑی نعت ہے۔ حضرت کے ہاں ایک بات خاص طور پر دیکھی .....اور عجیب دیکھی کہ حضرت والا خط کا جواب لکھنے میں .....کسی کتاب وغیرہ کا سہارا نہ لیتے ..... بلکہ خط جھیلی پر ہی رکھ کر جواب تحریر فرماتے تھے....حضرات اہل اللہ میں عجیب شان تواضع دیکھی جاتی ہے. حضرت میں بھی یہ خاص وصف تھا .....حضرت کے خلفاء میں سے حضرت ڈاکٹر منشا صاحب سے ملاقات ہوئی .....توان کے سامنے حضرات اکابر کا تذکرہ ہوا کہ ..... بیاوگ كيے متواضع اور مٹے ہوئے حضرات تھے ....اس ضمن میں ڈاکٹر صاحب نے بیروا قعدسنایا كه ..... مين ايك مرتبه حضرت مسيح الامت رحمه الله كي خدمت مين ببيشا هوا تفا ..... تو ايك

بڑے میاں جو کہ نہایت ضعیف تنے .....ہانیتے ہوئے بمشکل حضرت تک پہنچ .....اب بیٹے ہوئے بمشکل حضرت تک پہنچ .....اب بیٹے ہوئے بین اور ہانپ بھی رہے ہیں .....حضرت نے اپنے خاص شفقت بھرے لہج میں فرمایا ۔..... بڑے میاں یہاں کیے آئے؟ .....اس پر وہ خاموش رہے ..... پھر فرمایا پچھ کہنا ہے؟ اس پر بھی وہ خاموش رہے ..... پھر فرمایا پچھ کہنا ہے؟ اس پر بھی وہ خاموش رہے ..... پھر فرمایا پچھ کہنا ہوں ..... ڈاکٹر کروں؟ .....اس پر وہ بولے بی میں تو صرف آپ کو و کیھنے کیلئے آیا ہوں ..... ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ....میں حضرت کے بالکل قریب بمیٹھا تھا ....حضرت انتہائی ندامت محاحب فرماتے ہیں .... بیٹھا تھا .... حضرت انتہائی ندامت بھرے لیے میں انسان پرجاری تنے ....اے اللہ بچھے معانے فرما ....

حضرت کے ہاں بیہ خاص بات بھی دیمی کہ .....اخیر عمر میں حضرت کیم الامت تھا نوی رحمہ اللہ کے بال بیہ خاص بات بھی دیمی کہ .....اخیر عمر میں حضرت کیم الامت تھا نوی رحمہ اللہ کے بلفوظات سامنے رکھ کرائی میں سے پڑھ کر سنائی جاتی .....جبکہ آج بعضے علماء ادارہ کی مطبوعہ دستیں المواعظ' با قاعدگی سے پڑھ کر سنائی جاتی .....جبکہ آج بعضے علماء اسے تسہیل مجھ کر استفادہ نہیں کرتے۔

کسی نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحماللہ کے خلفاء کے بارے میں کیا خوب کہا ہے۔ وہ دریا کیسا ہوگا جس کے بیقطرے سمندر ہیں۔



# ضرورت يشخ

عادت الله یوں بی جاری ہے ۔۔۔۔۔کہ کوئی کمال بدوں استاد کے حاصل نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ تو جب اس راوِ طریقت میں آنے کی تو فیق ہو۔۔۔۔۔استادِ طریق کو ضرور تلاش کرنا جا ہے۔۔۔۔۔ جس کے فیض تعلیم و ہر کہتِ صحبت ہے۔۔۔۔۔مقصود حقیق تک پہنچ۔

مر ہو ائے ایں سفر داری دلا دامن رہبر گیروپس بیا ہے رفتے ہر کہ شددرراو عشق عمر گیزشت ونشد آگاو عشق اللہ میں الل

شیخ کامل کی پہچان

۱-بقدر منرورت دین کاعلم ہو ....خوا تخصیل علم سے یا .... محبت علمائے مختقین سے۔ ۲-سی شیخ کامل ..... منجح السلسلہ سے مجاز ہو۔

۳-خود تقی پر بیزگار بو ..... یعنی ارتکاب کمائر سے .....اور صفائر پراصرار سے بختا ہو۔
۳-کافی مدت تک شیخ کی خدمت ..... بیس منتفیض ہوا ہو ....خواو بمکا تبت خواہ بحجالت ۔
۵-الل علم ونہم ..... اس کواج بھا بچھتے ہوں ..... اور اس کی طرف رجوع کرتے ہوں ۔
۲-اس کی صحبت ہے .... ترت کی رغبت .... محبت اللی کی زیادت ..... اور محبت دنیا سے نظرت محسوں ہوتی ہو۔

2-اس کے مریدین میں ہے۔۔۔۔۔اکثر کی حالت شریعت کے مطابق ہو۔ ۸-اس میں حرص وطمع نہ ہو۔ ۹-خود بھی ذاکروشاغل ہو۔

۱۰- مریدین کوآ زادنه چھوڑے ..... بلکہ جب کوئی ان کی نامناسب بات دیکھے ..... یا معتبر ذریعے ہے معلوم ہو ..... تو روک ٹوک کرے اور ہرایک کواس کی استعداد ..... اور حال کے مطابق سیاست کرے .... ہرایک کوایک لکڑی نہ ہائے ..... جس میں بیعلامات پائی جا ئیں ..... وہخص اس قابل ہے کہ اس کوشنخ بنائے ..... اور اس کو اسمبر اعظم سمجھے پائی جا ئیں ..... و فحص اس قابل ہے کہ اس کوشنخ بنائے .... ان کمالات وعلامات کے بعد بعد اور اس کی زیارت و خدمت کو .... کبریت احمر جانے .... ان کمالات وعلامات کے بعد بھر .... فران کا ہونا شنخ کامل میں کشف وکرامات .... تصرف وخوارق تارک کسب ہونے کو ہرگز نہ دیکھے کے .... ان کا ہونا شنخ کامل کیلئے ضروری نہیں۔

# مجامده كى حقيقت

مجاہدی حقیقت سنفس کی مخالفت کی مثن وعادت ہے۔۔۔۔کہن تعالیٰ کی رضاوطاعت کے مقابعہ کی مقابعت کے مقابعہ کے مقابعہ مقابعہ کے مقابعہ کی مقابعہ کے۔

# مجامده كي ضرورت

ا ممالِ صالحہ....میں مشقت ہمیشہ رہتی ہے.....کیوں کہ اممال نفس کی خواہش ..... کے خلاف ہیں ۔نفس ان کے بارے میں قلیل ..... یا کثیر منازعت ضرور کرتا ہے....اس لئے مخالفت نفس کی عمر بحرضر ورت ہے۔

# مجامده ميں اعتدال

مجاہدہ ہے مقصودنفس کو ..... پریشان کرنانہیں ہے ..... بلکنفس کو مشقت کا عادی بنانا

....اورراحت و بعم کی ....عادت نکالنا ہے اور اس کیلئے ....ا تنامجامدہ کافی ہے ..... ے نفس برکسی قدرمشقت پڑے ..... بہت زیادہ نفس کو پریشان کرناا چھانہیں .....ورنہوہ بالكل معطل و بے كار بهو جائے گا .....خوب سمجھ لو .....محنت ومشقت بميشه اور ہر حال ..... میں مستحسن نہیں بلکہ جب اعتدال سے ہو .....اوراس پر نتیجہ اچھا مرتب ہو .....اس وقت ستحسن ہے ..... پس مجاہرہ میں افراط بھی ندموم ہے ..... لہذا اعتدال کی رعایت لازم ہے۔

مجامدے کی اقسام

صوفیاءنے مجاہرہ جسمانیہ کا بھی ....اہتمام کیا ہے اور ان کے نزدیک ....اس کے ج<u>ا</u>رارکان ہیں۔

(۱) قلت طعام .....(۲) قلت كلام .....(۳) قلت منام .....(۴) قلت اختلاط مع الا نام \_ جو خص ان ارکان کا عادی ہو جائے گا ..... واقعی وہ اینے نفس پر قابو یافتہ ہو جائے گا ..... كەمعصىيت كے تقاضے كو صبط كرسكے كا ..... اور مجاہدہ نفسانيدىيە ہے كہ جب نفس .... كناه كا تقاضا كرےاس كى مخالفت كى جائے .....اور بيربات اس وقت حاصل ہوگى ..... جب نفس كى جائز خوام شول کی مجمی ....کسی حد تک مخالفت کیا کریں .....مثلا کسی لذیذ چیز کو جی جاہا تو ..... فورأاس کی خواهش کو پورانه کیا جائے ..... بلکهاس کی درخواست کور د کر دیا جائے .....اور مجھی بھی سخت تقاضے کے بعد ....اس کی جائز خواہش بوری کر دی جائے .....تا کہ نفس يريشان نه جوجائے ..... بلكه اس كوخوش ركھاجائے اور ....اس سے كام بھى لياجائے۔

قلت كلام

آ دی دوطرح کے ہیں.....ایک جتلا ووسرا.....صاحب عافیت .....تو تم اہل بلا پررحم كرو.....اورعافيت بر....الله تعالى كى حمد بجالا ؤ..... پس گناه ايك بلا ہے....اس برخحقيريا طعن مت کرو.....ترحم کے ساتھ تفیحت ..... یا دعا کرو ادر گناہ ہے .....محفوظ رہنا ایک عافیت ہے ۔۔۔۔۔اس پر عجب اور نازمت کرو ۔۔۔۔۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ۔۔۔۔۔ بلا استحقاق سمجھ کر شکر کرو .....اوراس کےعموم میں .....اور بلیات سے عافیت .....بھی آھئی۔

ضرورت كى تفسير

شریعت نے تقلیل کلام .....کی وہ صورت تجویز نہیں کی .....کہ ذبان بند کر کے بیٹے جا کہ ..... بلکہ اس کی بیصورت تجویز .....کی کہ تلاوت قرآن مجید میں .....مشغول رہو یا ذکر .....کرتے رہوجس ہے ....مجاہر تقلیل کلام .....کا فائدہ بھی حاصل ہوجائے .....کہ ذبان گناہوں ہے ..... بکی رہے فضول با تیں ....کرنے کی عادت کم ہوجائے .....اوراس کے ساتھ اثواب ہوسکتا۔ ساتھ اثواب سے بھی بے شار ملتارہے ....جو خاموش رہنے میں بھی حاصل ....نہیں ہوسکتا۔

قلت اختلاط مع الانام

جس فحض کوکوئی ضروری ..... حاجت دین یا د نیوی .....ند دوسرول سے متعلق ہو ..... اور نہ دوسرول کی کوئی ایسی ..... دین یا د نیوی حاجت .....ال شخص سے متعلق ہو .....اس کے لئے خلوت جائز ہے ..... بلکہ افضل ہے ....خصوصاً ایام فتن وشرور میں ..... جب کہ اختلاط کے خلجانات وتشویشات ..... وایڈ اول پر صبر کرنے کی ..... تو تع وہمت نہ ہو ..... احادیث میں جو ترغیب .... خلوت کی آئی ہے .... وہ ایسی عالت میں ہے۔

# طریق کار

سالک کے لئے عزلت .....فروری ہے تعلقات .....بر هانانہ چاہئے .....فدوتی نہ دوتی نہ دوتی اللہ کے اللہ علی فلل انداز ہوگا ..... جب تک خلوت میں دل ....فدا تعالیٰ کے ساتھ لگا رہے ....فلوت میں انتشار .....اور ابجوم خطرات میں انتشار .....اور ابجوم خطرات دفع ہوں ہونے گئے ......تو مجمع میں بیٹھے .....اس سے خطرات دفع ہوں کے ....اوراس وقت بیجلوت بھی ....فلوت کے کم میں ہے۔

گے ....اوراس وقت بیجلوت بھی ....فلوت کے کم میں ہے۔

قوری عقال

 زیادہ حسین سیرت ..... تو سرور عالم رسول مقبول سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم ہیں ..... کہ آھی ہیں۔ شان میں بیآ بت کریمہ ..... اِنگٹ لَعَلیٰ خُلُقِ عَظِیْمِ نازل ہوئی ہے ..... آپ کے بعد جس مسلمان کو آپ ..... کے اخلاق کے ساتھ ..... جنتنی مناسبت ہوگی اسی قدر اس کوحسین سیرت ..... کہیں گے اور ظاہر ہے کہ ....سیرت باطنی میں جس قدر ..... بھی جس کوحسن حاصل ہوگا ..... اسی قدراس کوسعادت اخروی .....حاصل ہوگی۔

حرص ام الامراض

حرص تمام بیاریوں .....کی جڑ ہے۔ بیابیا مرض ہے ....کہ اس کوام الامراض کہنا چاہئے .....کونکہ اس کی وجہ ہے .....جگڑ نے فساد ہوتے ہیں .....ای کی وجہ ہے ..... مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں .....اگرلوگوں میں حرص مال ....نہ ہوتو کوئی کسی کا حق نہ دبائے ..... بدکاری کا منشاء بھی .....لذت کی حرص ہے ....اخلاق رذیلہ کی جڑ بھی ..... بہی حرص ہے ....اخلاق رذیلہ کی جڑ بھی ..... بہی حرص ہوں جا ہی کا نام ہے .... بی کرکا منشاء بھی حرص ہوں۔

حقيقت طمع

خلاف شریعت امورکو ..... پند کرنا خواہش نفسانی .....اور حقیقت شہوت ہے .....اس کا اعلیٰ درجہ کفروشرک ہے .... وہ تو اسلام ہی ہے ....خارج کر دیتا ہے ....اور جوادنیٰ درجہ ہے .....وہ کمال انتباع سے ڈگرگادیتا ہے ....ہر طمع وخواہش نفسانی میں ہیں ....خاصیت ہے کدراہ منتقیم .... ہے ہٹادیتی ہے۔

#### حقيقت غصه

غصہ فی نفسہ .....غیراختیاری ہے .....کین اس کے اقتضاء پر .....عمل کرنا اختیاری ہے ....۔اس کئے اس کا ترک بھی اختیاری ہے ...۔۔اور اختیاری کا علاج ..... بجز استعمال اختیار کے بچھ نہیں ....گواس میں بچھ تکلف ومشقت .... بھی ہوائی استعمال کی تکرار اور مداومت ہے ...۔۔وہ اقتضاء ضعیف ہوجاتا ہے ..۔۔۔اور اس کے ترک میں ....۔زیادہ تکلف نہیں ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔استعمال میں ..۔۔۔بھی قدرے تکلف ہوتا ہے۔۔۔۔۔

# حقیقت کبر

#### حقيقت كيبنه

کینصرف آیک عیب سنبیں بلکہ بہت سے گناہوں کانتے ہے ۔۔۔۔۔ جب غصنہیں لکاتا تو اس کا خمار۔۔۔۔۔ ول میں بحرار بتا ہے ۔۔۔۔۔ اور بات بردھتی اور ۔۔۔۔ رنجیدگیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں ۔۔۔۔۔ کہ کینہ یہ ہے کہا ہے اختیار اور قصد ہے جاتی ہیں ۔۔۔۔ کہ کینہ یہ ہے کہا ہے اختیار اور قصد ہے ۔۔۔۔۔ کہ بین کی برائی اور بدخوائی ول میں رکھی جائے ۔۔۔۔۔ اور اس کوایذ اپنچانے کی ۔۔۔۔۔ تدبیر بھی کر ہے۔۔۔۔۔ اگر کسی سے درنج کی کوئی بات چیش آ وے۔۔۔۔۔ اور طبیعت اس سے ملنے کونہ چا ہے تو یہ کینئیس بلکہ انقباض طبعی ہے جوگنا ہیں ۔۔۔ تو یہ کینئیس بلکہ انقباض طبعی ہے جوگنا ہیں ۔۔

#### حقيقت حب وجاه

جاہ فدموم وہ ہے۔۔۔۔۔جوطلب اورخواہش ہے۔۔۔۔۔جاصل ہواور بیدوہ بلا ہے۔۔۔۔جو
دین وہ نیا دونوں کومعنر ہے۔۔۔۔۔ دین مررتو بیہ کہ۔۔۔۔۔ جب آدی ویکھا ہے کہ۔۔۔۔۔ دنیا مجھ
پرفدا ہے تو اس میں عجب و کبر۔۔۔۔ بیدا ہوجا تا ہے۔۔۔۔ آخر کاراس عجب و کبر کی وجہ ہے برباد
ہوجا تا ہے۔۔۔۔ بہت ہے لوگ اس میں آ کر ہلاک ہو گئے۔۔۔۔ بیتو دین کاضرر ہوا۔
اور دنیا کاضرر بیہ ہے کہ۔۔۔۔مشہور آدی کے حاسد۔۔۔ بہت بیدا ہوجاتے ہیں۔۔۔۔ بس

#### حقيقت دنيا

#### اخلاص کے فائد ہے

اخلاص کا اعلیٰ درجہ ..... تو یہ ہے کہ تحض خدا ..... کیلئے کام کرے ..... مخلوق کا اس میں

تعلق ہی نہ ہو ۔۔۔۔۔اس سے کم بیہ ہے کہ ۔۔۔۔۔ مخلوق کوراضی کرنے کے لئے کام کرے ۔۔۔۔۔ مگری کوئی و نیوی غرض مطلوب نہ ہو ۔۔۔۔۔ صرف اس کا خوش کرتا مقصود ہو ۔۔۔۔۔ تو بیا بھی د نیوی غرض ہے ۔۔۔۔۔ تیسرا درجہ بیہ ہے کہ ۔۔۔۔۔ پہنے نہ ہو ۔۔۔۔ نیا مطلوب ہوند دین ۔۔۔۔۔ بیوں ہی خالی الذ ہن ہوکرکوئی ممل کیا ۔۔۔۔۔ بیا محاص بینی عدم ریا ہے۔۔

#### حقيقت محبت

طبیعت کا الیم چیز کی طرف ..... مائل ہو تا جس سے لذت حاصل ہو ..... کہتے ہیں بہی میلان ......اگر تو می ہوجا تا ہے تو اس کو .....عشق کہتے ہیں۔

#### اسباب يحبت

محبت کے تین سبب ہوا کرتے ہیں ..... یا تو یہ کہ کوئی ہم پراحسان کرتا ہو .....اوراس کے احسان کی وجہ سے جیس اس سے محبت ہو ..... یا بید کہ وہ نہا بہت حسین وجمیل ہو ..... اوراس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کی طرف ..... میلان خاطر ہویا یہ ..... کہ اس میں کوئی کمال یا یا جاتا ہو ..... اور وہ کمال باعث محبت ہو۔

سوانعام ونوال .....وحسن وجمال .....وفضل و کمال علی وجدالکمال .....خدا تعالیٰ ہی میں پائے جاتے ہیں ، تو جب تک یہ کمالات باقی ہیں ....اس وفت تک محبت بھی رہے گی .....اورمحبوب حقیق کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے .....تو ان کی محبت بھی ختم نہ ہوگ ....اور چونکہ خدا تعالیٰ کے سواکسی .....میں بھی بالذات کمالات نہیں ....اس لیے کاملین کو خدا تعالیٰ چونکہ خدا تعالیٰ کے سواکسی ہے جب عقلی نہیں ہو سکتی ۔

#### حقيقت خوف

جوبندہ دنیا ہیں ....خدا تعالیٰ کاخوف رکھےگا .....وہ آخرت میں بےخوف ہوگا ..... اور جود نیا میں تڈرر ہا .....اس کو آخرت میں امن واطمینان نصیب نہ ہوگا ....جیسا کہرسول النّدصلی اللّہ علیہ وسلم ....نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر .....آ نکھروتی ہوگی بجز اس آ نکھ کے .....جواللّہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کے ....د کیصنے سے روکی گئی ....اور وہ آ نکھ جس نے اللہ کے راستے میں ..... پہرہ دیا اوروہ آگھ .... جس میں خوف الی کی وجہ ہے .... کھی کے سرکے برابرآ نسونکل آیا .... نیز مفکلو قشریف کی ایک صدیث ہے .... کہ اللہ تعالی اس پردوزخ کی آگ ۔ .... کہ خداو ندتعالی اس پردوزخ کی آگ ۔ .... کہ خداو ندتعالی قیامت کے دن .... فرشتوں ہے فرمائے گا کہ آگ میں ہے .... اس فخص کو تکال دو قیامت کے دن .... فرشتوں ہے فرمائے گا کہ آگ میں ہے .... اس فخص کو تکال دو .... جو کسی مقام پر مجھ سے ڈرا ہے۔

# زہدی تشریح

# صبر کی تشریح

تعت سے مسرت ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔اور سرت کی وجہ سے منعم کے ساتھ ۔۔۔۔۔۔۔ ہوجاتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ورمبر کا موقع مصیبت ہے ۔۔۔۔۔۔ اور مسیبت کے ہیں۔۔۔۔۔۔ کہ اس میں نا گواری ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔ اور مسیبت کتے ہیں۔۔۔۔۔ اس حالت کو جو نفس کو نا گوار ہو۔۔۔۔۔ اس کی دوسمیس ۔۔۔۔۔۔۔ ایک صورت مصیبت ۔۔۔۔۔۔ دوسری حقیقت مصیبت ہے ۔۔۔۔۔۔ اور حقیقت مصیبت ہے ۔۔۔۔۔۔ اور حقیقت مصیبت ہے ۔۔۔۔۔۔ اور جس سے تعلق مع اللہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ مصیبت نہیں ۔۔۔۔۔ گوصورت مصیبت کی ہو۔۔۔۔۔۔ کو رضا زیادہ ہو۔۔۔۔۔ وہ حقیقت میں مصیبت نہیں ۔۔۔۔۔ گوصورت مصیبت کی ہے ۔۔۔۔۔ عارفین کو مصیبت کا احساس ۔۔۔ تو ہوتا ہے بلکہ پوجہ ادراک لطیف ہونے کے ۔۔۔۔۔ دوسروں سے زیادہ احساس ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ مگران کا رنے وغم حدے نہیں پر حتا ہونے کے ۔۔۔۔۔دوسروں سے زیادہ احساس ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ مگران کا رنے وغم حدے نہیں پر حتا ہونے کے ۔۔۔۔۔۔دوسروں سے زیادہ احساس ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ مگران کا رنے وغم حدے نہیں پر حتا

..... کیونکہ اس میں ان کی نظر ..... اللہ تعالی پر ہوتی ہے۔

مصیبت کے وقت اول تو .....ای گناہوں کو یاد کریں .....تا کہ اپنی خطاؤں کا استحضار .....ہوکر مصیبت سے پریشان نہ ہو ..... کیونکہ اپنی خطاؤں پر ..... جو سزا ہوتی ہے ..... اس سے دوسرے کی شکایت نہیں ہوتی ..... بلکہ انسان خود نادم ہوتا ہے کہ ..... بیں ای قابل تھا ..... پھرا جرکو یاد کریں کہ .....اللہ تعالی نے مصیبت کا بہت تو اب رکھا ہے ..... یاد کریں کے غم کو ہلکا کریں .....اور مصیبت بیں ثابت قدم رہیں .....خدا تعالی کی شکایت نہ کریں کے کم کو ہلکا کریں ....اور مصیبت بیں ثابت قدم رہیں ....خدا تعالی کی شکایت نہ کریں ....کوئی بات ایمان اور اسلام کے خلاف .....زبان وول پر نہ آئے ....اور بیمت سمجھیں کہ ....اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں .....کوئکہ بید خیال خطرناک ہے ....اس سے تعلق ضعیف ہوتا ہے ....اور رفتہ زائل ہوجا تا ہے۔

مصائب کو مزاسمجھیں ..... یا آ زمائش سمجھیں .....اور اس کے تواب کو باد کریں ..... شریعت نے مصیبت کے وفت ..... صبر وقل کی تعلیم دی ہے۔

## ماہیت تواضع

تواضع ..... مرف اس کا نام نہیں ہے ..... کر زبان ہے اپنے کو خاکسار ..... نیاز مند کر درہ ہے مقدار کہد دیا اور بس ..... بلکہ تواضع ہے ہے کہ ..... اگر کوئی تم کو ذرہ ہے مقدار کہد کر ..... برا بھلا کے اور ذکیل کر ہے ..... تو تم کو انتقام کا جوش پیدا نہ ہو .... اور نس کو یوں کہد کر سمجھا کہ کہ ..... واقعی ایسا ہی ہے ۔.... پھر کیوں برامانتا ہے .... اور کسی کی برائی سے پھر نئے و اثر نہ ہو ..... نہ تو تواضع کا اعلیٰ درجہ ہے ..... کہ تعریف اور برائی برابر ہوجائے ..... نہ کہ طبعاً اور مساوات ..... ہو تی نہیں سکتی ..... کیونکہ بیتو غیر اختیاری ہے ..... البت اختیاری امور .... بی تواضع اختیار کر ہے .... اور اس کا انسان .... مکلف بھی ہے .... اتفاقی نہیں ہو سکتی انسان کی اصل تواضع ہیں جن دو مخصوں میں تواضع ہوگی .... ان میں نا اتفاتی نہیں ہو سکتی انسان عب با انسان خود بخو د .... تواضع میں جذب اور کشش .... کی خاصیت ہے .... تواضع کی طرف خود بخو د .... کشش ہوتی ہے .... بشرطیکہ می تواضع ہو۔

# تواضع كالخصيل كاطريقه

# تبحويز وتفويض كى تشريح

تجویز ......ی تمام پریشانیوں کا سبب ہے .....کہ ہم نے ہر چیز کا ایک نظام خاص .....ای خرج بن میں قائم .....کررکھا ہے کہ بید کام .....ای طرح ہونا چاہئے ...... پھراس نظام کے خلاف واقع ..... ہونے ہے کلفت ہوتی ہے .....اور زیادہ حصہ اس نظام کا ..... جو ہماری طرف سے تجویز ہوتا ہے ..... غیر اختیاری ہوتا ہے ..... تو غیر اختیاری امور کے لئے ..... نظام تجویز کرنا جمافت ..... نہیں تو کیا ہے ..... ای لئے اہل اللہ نے امور کے لئے ..... نظام تجویز کرنا جمافت .... نہیں تو کیا ہے ..... ای لئے اہل اللہ نے تجویز قطع کر کے .... بینے ہم اختیار کرلیا ہے .....

# رضا کی تشریح

دنیا کی ہر تکلیف پر سے تعالی کی طرف ہے اجر مرحمت ہوگا۔۔۔۔۔اور ہر مصیبت و صدمہ پر۔۔۔۔۔اس قدر ثواب عطا ہوگا ۔۔۔۔جس کے مقابلہ میں اس عارضی تکلیف کی پچھے ۔۔۔۔۔۔قاس ہوگا۔۔۔۔۔۔جس وقت سے مقابلہ میں اس عارضی تکلیف کی پچھے ۔۔۔۔۔۔قاس ہوگا۔۔۔۔۔۔جس وقت مولائے حقیقی کی جانب ہے جوعطا ہوتا ہے۔۔۔۔۔اس وقت کے وہی مناسب ہوتا ہے۔۔۔۔۔اس حقیقی کی جانب ہے جوعطا ہوتا ہے۔۔۔۔۔اس وقت کے وہی مناسب ہوتا ہے۔۔۔۔۔اس کے خلاف کی تمنا نہ جا ہے ۔۔۔۔۔ جب اللہ تعالی بظاہر ہمارے نقصا تات ہی کو بہتر سمجھے دہے ہیں۔۔۔۔۔تو ہم کواس میں صدمہ کی کون ہی بات ہے۔۔۔۔۔جس کواللہ تعالی نے جیسا بنا دیا

ہے....اس کے لئے وی مناسب تھا.....گو ہو تخص دوسروں کو دیکھ کریے تمنا کرتا ہے کہ.....گو ہو تھی کہ کے ۔....۔گی اور سوے تو میں ایسا ہوتا اور ۔....اپنی حالت پر قتاعت نہیں ہوتی .....لیکن غور کر کے دیکھے اور سو ہے تو اس کومعلوم ہوگا.....کہ میرے لئے مناسب حالت وی ہے.....جس میں خدا تعالی نے جھے کور کھا ہے ....البتہ دعا کرنا خلاف رضائبیں .....

"تنبید: شیطان کے خطرے اور شرکو دفع کرنے کے لئے .....معمولی توجہاور ذکر اور لا حول کا ورد کفایت کرتا ہے .....کول کہ ارشاد باری تعالی ہے .... اِنْ کَیْدَ الشّیطَانِ کَانَ حَنْدِیْفًا .... یعنی واقع میں شیطانی تدبیر لچر ہوتی ہے .... ام ل علاج شیطانی و مراوی کا بیہ کہ .... قطعا اس طرف النفات نہ ہو ... اور النفات نہ ہونے کی پیچان .... بیہ کہ ان و مراوی پر .... بلکہ و موسہ ہے پہلے جو حال تھا .... ای طرح رہے .... بلکہ و موسہ سے پہلے جو حال تھا .... ای طرح رہے .... بلکہ و موسہ سے کہا جو حال تھا .... ای طرح رہے .... بلکہ و موسہ بلکہ و موسہ ای کھر کے رہے .... بلکہ و موسہ بلکہ و موسہ ای کھر کے رہے .... بلکہ و موسہ بلکہ و موسہ ای کھر کے رہے .... بلکہ و موسہ بلکہ و موسہ ای کھر کے رہے .... بلکہ و موسہ و موس

اصل ضرورت تعلیم شیخ کی ہے بیعت اصل نہیں ہے

#### علامات انوار

جب ذاکر باہتمام تفوی .....خدا کا ذکر کرنے لگتا ہے .....اور ذکر تمام اعضا ہیں .....رایت کرجاتا ہے اور غیر خدات .....دل پاک وصاف ہوجاتا ہے .....اور دوانیت سے ....تعلق خاص پیدا ہوجاتا ہے .....تو انوار اللی کاظہور ہونے لگتا ہے .....اور وہ انوار

مجمی خوداین میں دکھائی دیتے ہیں ....اور بھی اینے سے باہر .....اچھے انوارونی ہیں .... جن کوسا لک دل سینه وسریا ...... دونو ل طرف اور ......مجمعی تمام بدن میں یائے ...... ی<sup>ا جمعی</sup> وابنے بائیں .... بمی سامنے سر کے یاس .... ظاہر ہوں وہ بھی اجھے ہیں .... لیکن ان کی طرف ..... توجدنه كرنا حاسبة كه .... كبيل لطف اندوز ومتلذ ذبوكر خساره الخاسة ..

# قرآن شريف كي تلاوت كاطريقه

قرآن شریف ..... پر منابوی عبادت ہے ....اور خدائے تعالی کے قرب کے لئے ..... سوائے فرض کے ادا کرنے کے ....اس ہے بہتر کوئی چیز نہیں ....اس لئے اس کے آ داب ومستحبات ..... تلاوت کے وقت ..... بہت عی طحوظ رکھ کر تلاوت کا ارادہ ..... کیا جاوے اور پوری طبارت ....عنهایت اخلاص کے ساتھ ....کعیدی طرف منہ کر کے اعوذ بالله الخ اور ..... بهم الله الخ كے بعد خشوع و خضوع سے .... تر تيل كے ساتھ برا معے ....يعنى الطرح يرما جاوے كه بر برنفظ ..... مانى ي بي بجويس آجائے ..... ايك ايك حرف فليحده عليحده بوسسفلط ملط شهوسس

نماز کاول ..... فالص نیت ہے ....اس کی روح حضور قلب ہے ....اور نماز کاجسم قیام رکوع وم سجده ملسه وقعده بین ....اوراس کے اعضائے رئیسہ.....ارکان اور حواس ترتیل قرات کی دری ہے .....اور نماز کے لئے پوری یا کی مجی شرط ہے ..... بغیراس کے نماز خبیں ہوتی .....اوروہ دل کی یا کی ہے.....یعن فیرخداسے دل کوصاف کرنا ہے.....کہاللہ تعالیٰ کی نظرادر تبولیت دل پرہے۔ فرکر وضعل کر نیوالوں کو تصبیحت فرکر وضعل کر نیوالوں کو تصبیحت

ہر بات میں رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا اہتمام کرو....اس سے ول من بر انور پیدا ہوتا ہے ..... اگر کوئی مخص کوئی بات تبھاری مرضی کے خلاف کرے تو مبر کرو.....جلدی ہے چھے کہنے سننے مت لکو..... خاص کر غصے کی حالت میں بہت سنبدلا کرو

..... بھی اسپے کوصاحب کمال مت سمجھو.... جو بات زبان سے کہنا جا ہو..... پہلے سوچ آیا كرو..... جب خوب اطمينان ہو جاوے كه....اس بيں كوئى خرا بي نبيس .....اور بيمجى معلوم ہو جاوے کہاس میں ....وین یا دنیا کی ضرورت یا فائدہ ہے ....اس وقت زبان سے تکالو....کسی برے آ دمی کی مجمی برائی مت کرو..... نه سنو....کسی ایسے درویش برجس برکوئی ..... حال درویش کا غالب ہو ..... اور کوئی بات تمہارے خیال میں ..... وین کے خلاف کرتا ہو.....اس برطعن مت کرو.....کسی مسلمان کو **کووہ گنہگاریا .....چھوٹے دریعے کا ہو....**حقیر مت مجمو ..... مال وعزت كي طمع وحرص مت كرو ..... تعويذ ، كنذول كاشغل مت ركمو ..... اس ے عام لوگ تمیر لیتے ہیں .... جہاں تک ہوسکے ..... ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہو ....اس سے دل میں نور ..... مت وشوق بد حتا ہے .... ونیا کا کام بہت مت بر حاؤ .... یے ضرورت اور بے فائدہ لوگوں سے زیادہ مت ملو .....اور جب ملنا ہوتو خوش خلتی ہے ملو .....اور جب كام موجاد \_ .... توان سے الگ موجاؤ ..... خاص كرجان بيجان والول \_ بہت بچو ..... یا تو اللہ والوں کی محبت ڈھونڈ و ..... یا ایسے معمو فی لوگوں سے ملو .....جن سے جان بیجان نہ ہو .... ایسے لوگوں سے نقصان کم ہوتا ہے .... اگر تمہارے ول میں کوئی کیفیت بیدا ہو ..... یا کوئی علم عجیب آ وے .... تو اینے پیرکواطلاع کرو..... پیرے سے خاص متغل کی درخواست مت کرو ..... ذکر میں جواثر پیدا ہو .... سوائے اینے پیر کے کی يه مت كهو ..... بات كو بنايا مت كرو ..... بلكه جب تم كوا جي غلطي معلوم هو جاو ب ..... فورأ اقرار کرلو ..... ہر حالت میں اللہ ہر بھروسہ رکھو .....اور اس سے اپنی حاجت عرض کیا کرو ....اوردین برقائم رہنے کی درخواست کرو۔

# سالک کے لئے ضروری نصائح

1- پہلاقدم .....مرید کا اس طریق میں .....مدق (یعنی خلوص) پر ہونا جائے .....تاکہ اصلی محج پر مبنی ہوکر ..... بنا محج قائم ہو .....اس لئے مشائخ نے فرمایا ہے کہ .....لوگ اضاعت اصول کے سبب (دولت) دصول ..... سے محروم رہنے ہیں .....پس ابتدا تقعیج اعتقاد .....فیما بین اللہ و بینه .....ینی اس کے اور اس کے خدا کے .....درمیان

سے ہونی واجب ہے .....( یعنی ایسے اعتقاد سے ) جو پاک ہو ..... ظن اور شبہ سے مسلماور خالی ہو کمرائل سے بدعات ہے .....اور ٹابت ہو براہین اور دلائل قطعیہ ہے۔

2- اور جب مریدانا اعتقاد..... الله تعالی کے ساتھ مظم کر لے ..... پھراس پر واجب ہے کہ (بقدر ضرورت) علم شریعت حاصل کرے .....خواہ خود (بذر بعہ درس تدریس) تحقیق کرکے ..... خواہ علماء سے بوچ پرکراتنا (علم) کہ .....اپ فرض کوادا کر سکے میں اور اگرفتہا کے فتو ہوں ..... تو احوط کوا فتیار کرنے ..... اور ہمیشہ اختلاف سے بیخے کا قصد کرے۔

2-اس کے بعد مرید .....کولازم ہے کہ کسی شخ ہے .....ادب حاصل کر ہے .....(بعنی تہذیب اخلاق کراوے) .....کول کہ اگراس کا کوئی استاد نہ ہوگا ..... تو وہ مجمی قلاح نہ پائےگا۔
4- پھر جب سلوک ..... کا ارادہ کر بے تو ان تمام امور نہ کورہ کے بعد .....اس پر لازم ہے کہ اللہ تعالی سبحانہ کی جناب میں ....اپ تمام گنا ہوں سے تو بہ کر ہے ..... اور طاہری و باطنی صغیرہ و کبیرہ ..... گنا ہوں کوچھوڑ دے .....اور سب سے اول اہل حقوق کوراضی باطنی صغیرہ کی کوشش کر ہے .... جو (سالک) اہل حقوق کو راضی نہ کرے گا ....اس پر بید طریق کی کوشش کر ہے .... جو (سالک) اہل حقوق کو راضی نہ کرے گا ....اس پر بید طریق کی کوشش کرے .... جو (سالک) اہل حقوق کو راضی نہ کرے گا ....اس پر بید طریق کی کوشش کرے .... جو (سالک) اہل حقوق کو راضی نہ کرے گا ....اس پر بید طریق کی کوشش کرے .... اور سالک) اہل حقوق کو راضی نہ کھلے ....اور سالک کا بھی طریق ہے جو کی نہ کھلے .....اور سالک کا بھی طریق ہے جو کے ۔..

5- پھراس کے بعد تعلقات و مشاغل .....کے حذف کرنے ہیں سمی کرے .....کونکہ اس طریق کی بنا فراغ قلب پر ہے .....اور جب علائق سے نظنے کا ارادہ کرے .....کوہ ابتداء خووج عن المعال ہے کر ہے .....کوں کہ مال بی الی چیز ہے ..... کوہ خی سے پھیر کرا پی طرف مائل کر لیتا ہے .....اور کوئی مرید ایسائیس پایا گیا ..... جواس طریق میں ونیا کا تعلق لے کر داخل ہوا ہو ....اور اس کواس تعلق نے جلد بی پھراس چیز کی طرف نہ کھینچ لیا ہو .... جو الکا تھا۔

فائدہ-مراد مال کا وہ درجہ ہے .....جو مدود شرعیہ سے خارج ہو ..... یا ضرورت سے زائداس میں انہاک ہو۔ 6- پر جب مال کے تعلق ..... عارج ہو لے تو واجب ہے کہ ..... جاہ ہے جی خارج ہو لے تو واجب ہے کہ .... جاہ ہے جائے خارج ہو .... اور جب تک مرید کے نزد یک خلق خارج ہو .... اور جب تک مرید کے نزد یک خلق کا قبول ..... اور در برابر نہ ہو جائے .... اس سے پی ظبور پذیر نہیں ہوسکی ..... بلکہ سب سے نیادہ معنر چیز .... اس کے لئے لوگوں کا اس کو وقعت کی تگاہ ہے د یکنا ..... اور بابر کت جھنا کیادہ معنم چیز .... حالا نکہ انجی تک ہوسکی ہوسکی تک اس فی معیم نہیں گی .... پھر اس کو بابر کت بھنا کہ کو کہ ہوسکی ہے .... البندا جا اس نے اپنی ارادت بھی سی خیس کی .... پھر اس کو بابر کت بھنا کہ کرمیج ہوسکی ہے .... البندا جا اس نے اپنی ارادت بھی سی خیس کی .... پھر اس کو بابر کت بھنا کہ کرمیج ہوسکی ہے .... البندا جا اس نے اپنی ارادت بھی سی خیس کی .... پھر اس کو بابر کت بھنا کہ کرمیج ہوسکی ہے ۔... جا اس نے اپنی ارادت بھی سی خیس کی .... پھر اس کو بابر کت بھنا کہ کو کہ ہوسکی ہے۔

7- پرجب مال ..... اورجاه النظل مجك .... تواس پرواجب ب كرالله تعالى ..... الله به به دوق كرجب ما تعد كريكا كيونكه مريدكا كيونكه جو البيخ في كسيس ما تعد خلاف كرنا ابتدام من .... نبهايت ويجه ضرور رسال ب ..... كيونكه جو حال ابتداء من موتا ب .... وني آ مينه موتا ب .... اس كي ساري عمركي حالت كا اور اس عمد ما الما ابتداء من موتا ب .... كي شرطول من سه يم يمي به سيك المين المن المن ندكر د .... كي شرطول من سه يم يمي به سيك المين وقلب سه مي اعتراض ندكر د .... كي شرطول من سه يم يمي به سيك المين وقلب سه مي اعتراض ندكر د .... كي شرطول من سه يم يمي سه سيك المين وقلب سه مي اعتراض ندكر د ....

فائدہ-ابتداء کی قید ..... ہے بیشہ نہ ہوکہ انتہا میں خلاف جائز ہو ..... بلکہ وجہ اس قید کی بیہ ہے کہ انتہا میں ..... تو بوجہ بعیرت کے خلاف کا احتمال بی نہیں ..... ابتدا ہی میں اس کا احتمال ہوتا ہے .....اس لئے اس کا انسداد کیا گیا۔

8- پھراس پرواجب ہے۔۔۔۔۔کہ اپنے مازکو چھپادے۔۔۔۔۔یہاں تک کہ اپنی گھنڈی پر بھی ظاہر شہونے دے۔۔۔۔۔ اپنی گھنڈی پر بھی ظاہر شہونے دے۔۔۔۔۔ اپنی اپنے خاص دوست ہے بھی۔۔۔۔جس کو خاص قرب ہو ظاہر شہرے ) گھراپ فیٹنے سے پوشیدہ نہ کرے۔۔۔۔۔اورا گرکسی نے اپنے ایک سانس کو بھی اپنے شخ سے پوشیدہ کیا۔۔۔۔ تو بلاشبہ اس نے شخ کے حق صحبت ۔۔۔۔ میں خیانت کی ۔۔۔۔۔اورا گرشنے کی تنبیہ عالمات اس کے کسی مشورہ میں۔۔۔۔واقع ہوگئی (اوراس پر متنبہ ہو کیا خواہ خود یا شخ کی تنبیہ سے ) تو لازم ہے کہ۔۔۔۔فوراس کے سامنے اس امر کا اقر ادکرے۔۔۔۔۔ پھر جو سرا بھی اس کی کا لفت اور قصور پر۔۔۔۔فوراوں کے سامنے اس کو۔۔۔۔ (خوثی کے ساتھ ) تعلیم کرے۔۔۔۔خواہوں کی

سنری .....تکلیف کا تھم دے یا جو .....مناسب سمجے ....اور شیوخ کے لئے روانہیں ہے کہ مریدین .....کی زلاّت سے درگز رکریں ....اس لئے کہ بیاللہ کے حقوق کو ضائع کرتا ہے۔ فائدہ - (درگز رہے مراد .....عبید نہ کرتا ہے) باتی بعد تنبید کے .....اگر مزامعاف کر دیں ..... جب بدول مزاکے .....اصلاح کی کال امید ہواس کا .....مضا نقدیس )۔

9-اور جب تک مرید ...... برعلاقے ہے جمرد نہ ہوجائے .....اس کے بیٹے کے لئے جائز نہیں ہے ..... بلکہ واجب ہے کہ جس کے بیٹے کی .....اس کو تقین کرے ..... بلکہ واجب ہے کہ ..... پہلے اس کی آ زمائش کر لے ..... پھر جب اس کا قلب ..... مرید کے عزم کی پختلی کی شہادت دے ..... تواس وقت اس پریشر طلاکا دے کہ ..... جو گونا گوں تقلیات قضا وقد رکے اس طریق میں .....اس کو چش آ دیں گے اس پر راضی رہے گا اور اس سے عبد کر لے کہ ..... وہ اس طریق ہے مند نہ موڑے فواہ اس کو پچھ بھی چش آئے ..... ضرر ذات نظر امراض و آلام اور قلب سے سجوات کی جانب مائل نہ ہوگا .....اور فاقوں کے بجوم اور مضرورت کے وقت ....رخصت کو تلاش نہ کرے گا .....اور تن آسائی کو اختیار نہ کرے گا اور کسب یا اپنی کر ایٹ شعار نہ بناوے گا .....رخصت اور سجوات وہ فرموم ہے جو کسل کے سب یا اپنی کرائے ہے ہو، وہ فرموم ہے جو کسل کے سب یا اپنی رائے ہے ہو، وہ فرموم ہے ہو کسل کے سب یا اپنی رائے ہے ہو، وہ فرموم ہے ہو کسل کے سب یا اپنی رائے ہے ہو، وہ فرموم ہے ہو کسل کے سب یا اپنی رائے ہے ہو، وہ فرموم ہے ہو کسل کے سب یا اپنی رائے ہے ہو، وہ فرموم ہے ہو کسل کے سب یا اپنی رائے ہے ہو، وہ فرموم ہے ہو کسل کے سب یا اپنی رائے ہے ہو، وہ فرموم ہے ہو کسل کے سب یا اپنی رائے ہے ہو، وہ فرموم ہو منہ میں ۔...

11- مرید کے قداب میں سے ظاہری کثرت اوراد نہیں ہے ۔۔۔۔۔ بلکہ یہ جماعت تو این کو خطرات سے خالی کرنے میں ۔۔۔۔۔اورا پنے اخلاق کا معالجہ کرنے میں ۔۔۔۔۔اورا پنے قلوب سے خفلت دور کرنے میں مشغول ہے۔۔۔۔۔نہ کہ تشیرا عمال خیر میں ۔۔۔۔۔اور جو چیزان کے لئے لابدی ہے وہ فرائض اور سنن مؤکدہ کی پابندی ہے۔۔۔۔ باتی زائدا عمال جیسے نفل نمازوں کی کثرت ۔۔۔۔۔۔۔ باتی زائدا عمال جیسے نفل نمازوں کی کثرت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ باتی زائدا عمال جیسے نفل میں کہ دوائم ان کے لئے اکمل حالت ہے۔

13-ادکام مرید میں سے بیمی ہے کہ ..... جب وہ اپنے جائے قیام پرکوئی ( ایکی کے .... جب وہ اپنے جائے قیام پرکوئی ( ایکی مربی نہ پائے .... جواس کے زمانے میں ارشاد مریدین کے منصب پر ( من جانب اللہ ) مامور ہو .... اور اس کے پاس جا کر قیام کر ہے .... اور اس کی چوکھٹ سے تا وقت اجازت جدانہ ہو۔

14- مریدکوینیں چاہئے کہ .....مشائخ کے معصوم ہونے کا اعتقادر کھے .....بلکہ یہ واجب ہے کہ ان کو ان کے احوال پر چھوڑ کر ان کے ساتھ حسن ظن رکھے .....(یعنی اگر احیاناً ان کا کوئی قول یا تھال صدود ہے فارج معلوم ہوتو .....اتنی ہی بات پر ان سے تعلق قطع نہ کر ہے ..... بشر ملیکہ ایسے امور کی کثر ت نہ ہو ..... اور مریدکو ایسے امور کی کثر ت نہ ہو .... اور مریدکو ایسے امور کا تھم ندد ہے .... ورنہ شائنگی کے ساتھ ان سے جدا ہوجائے )۔

15-اس طریق کی دشوارترین آفات میں ہے ۔۔۔۔۔امارد کی معبت ہے۔۔۔۔۔اورجس کواللہ تعالی نے اس میں کی میمی مبتلا کیا تو ۔۔۔۔۔تمام شیوخ کا اس پراتفاق ہے کہ ۔۔۔۔۔ یہ ایسا مخص ہے جس کی اللہ تعالی نے اہانت کی اور اس کورسوا کیا۔

16-مرید کے آفات ہیں ہے ہی ہے کہ .....اس کے قس میں اخوان طریقت پر حد خفی داخل ہو .....اورا گرالتہ عزووجل نے اس کے ہم مشریوں ہیں ہے کی کواس طریق میں کوئی خاص اخیاز عطا فرمایا ہو .....اورخوداس ہے محروم ہوتو اس امر ہے اس کوتاثر ہو .....اور (الی حالت میں اس فض کو یہ بھے لینا جائے کہ امور سب .....مقدم ہو تھے ہیں )۔ ..... 17 مریدین کے آ داب میں سے یہ ہے کہ ....معدارت کے در پے نہ ہوں ....اور نہاں بات کے کہ ان کا کوئی شاگر داور مرید ہو ....کوئکہ مرید جب بشریت کے فالی ہونے ہے گارا در آ فات مرید کے ذائل ہونے سے بیشر مراد ہوجائے ..... تو وہ حقیقت سے ہونے کے الی اور آ فات مرید کے ذائل ہونے سے بیشر مراد ہوجائے ..... تو وہ حقیقت سے مجوب ہے ۔.... تو وہ حقیقت سے مجوب ہے ۔.... کا مشور واور تعلیم کی کونا فع نہ ہوگا۔

18-اس طریق کی بنااور مدار آواب شریعت کی حفاظت پر ہے .....اور ہاتھ کو حرام و مشتبہ کی طرف بڑھنے سے محفوظ رکھنے پر .....اور حواس کوممنوعات (شرعیہ) سے بچانے پر .....اورانفاس کوخفاتوں سے ہٹا کراللہ تعالی کے ساتھ وابستہ کرنے پر .....اوراس پر کہایک (ادنیٰ) تل کوجس میں شبہ ہو .....فرورتوں کے وقت ہمی طال نہ سمجے .....اورعدم اضطرار اورراحتوں کے وقت تو ذکر ہی کیا ہے ....اورمرید کی شان سے یہ ہم کہ ترک شہوات میں عابدہ وائی کرے ..... کو تکہ جس مخف نے اپنی شہوت کی موافقت کی اپنی صفوت کہا ہدہ وائلہ کی موحدوم کیا .....اورسب سے بدتر خصلت مرید کی یہ ہے کہ جس شہوت کو اللہ اتفالی کے واسطے چھوڑ چکا ہو ..... مجراس کی طرف رجوع ہوجائے۔

19-مریدی شان سے بلکہ اس مسلک کے جتنے سالک ہیں .....سب کا طریقہ یہ ہے کہ حورتوں کی نری (اور طاطفت کو) تبول نہ کریں جب اس نری کا قبول کرنا بھی منع ہے کہ حورتوں کی تحصیل کے اسباب اختیار کرنے کا تو ذکری کیا ہے .....اور شیوخ کا بھی مسلک رہا ہے .....اور اس کے عموافق ان کے احکام جاری ہوئے ہیں .....اور جو اس کو ایک جھوٹی بات سمجھا .....اس کو عقر یب ایسے امور کا سمام ما ہوگا جس سے وہ رسوا ہوجائے گا۔

20- مریدین کی شان سے میہ ہی ہے کہ .....طالبان دنیا سے دوری اختیار کریں .....کونکدان کی محبت وہ زہر ہے ....جس کا تجربہ ہو چکا ہے ....اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ .....آپ اس فخص کا انباع نہ کیجئے .....جس کے دل کوہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے .....اورالل زہر ....اللہ تعالی کا قرب عاصل کرنے کے لئے تھیلی سے مال خرج کرتے ہیں ....اورالل صفا اللہ تعالی کی معیت عاصل کرنے کے لئے قلب سے کلوق کو (عموماً اور شناسا کال کو (خصوصاً) خارج کرتے ہیں۔

# وتكرنصائح

1-عبادت کرکے فرور کرنے والے سے گناہ گارتو بہ کرنے والا بہتر ہے۔ 2-خداتعالی سے دل لگ جانے کی پہچان ہدہے کہ .....دنیا کی کمی چیز سے دل بھگی اور دلچیں ندہو۔

3-موت كو يمك كے ينج د كاكرسوؤ .....اور جب اٹھو .... ذندگ كى اميدزياد ومت ركھو۔

4- گناه کو چیونا نه مجھو۔ .... بلکہ گناه کو بڑا جانو ..... جس نے گناه کو چیوناسمجھا کو یا اس نے خدا تعالیٰ کو چیوناسمجھا۔

5۔ننس کی ہرونت بھہانی رکھو۔ 6-گناہ سے بچناعبادت سے زیادہ اہم ہے۔ 7- حلال روزی تعوژی .....حرام روزی کثیر سے ہرطرح بہتر ہے....عزت قناحت میں ہے.....راحت زید میں ہے۔

8-مبرقوى يدے كماينے تھے يرداضى مو۔

9-مردائلی کی بات رہے کہ ....علم دین سکھے اور عمل کال کہ ....جس کے ساتھ اخلاص ہواور قناعت بوری اور مبرجیل۔

10-جوز دی خدا کا علم اپنی مراد کے مقابل میں ترک کرے ....اس سے بھیڑا تھی ہے کہ چرواہے کی آواز .....اس کو چرنے سے بازر کمتی ہے۔

11-نیک کام سے بہتر ..... نیک کی محبت ..... بدکام سے بدتر ..... بدکی محبت۔

12-معرفت كى بات يه ب كه ....اب اندر دره برابر جب وغرورند يائد

13- جونظر تھیجت وعبرت لینے کے خیال ہے ندہو .....وہ سراسر غفلت اور ہاعث ذلت ہے ..... آزادی خواہش نفسانی کو پاؤں کے ینچے رکھنے سے حاصل ہوتی ہے .....حسد ترک کردیئے سے عبت الی حاصل ہوتی ہے۔

14-جب بات كهوح كهو ....خواه غصي من مو ..... ياخوش من \_

15 - موت کے وقت تین شم کے آ دمی .....حسرت سے جدا ہوتے ہیں .....ایک وہ جو مال جمع کرتے کرتے آ سودہ نہ ہوا تھا ..... دوسرے وہ کہ وہ چیز حاصل نہ کی کہ جس کا وہ آرز ومند تھا ..... تیسرے وہ کہ جس نے آخرت کا سامان تیار نہ کیا تھا۔

16-ایسے مصاحب کی محبت سے پر ہیز کرو .....جس سے تمہیں آخرت کا فائدہ نہ ہو .....الل زمانہ دنیا داروں کی دوتی بازاری فالودہ کے مانند ہے کہ .....خوش رنگ اور بدمزہ ہوتا ہے .....حضرت حسن کا ارشاد ہے کہ ..... ہرگز راگ گانا مت سنو .....اگر چہتم مردوں میں مردائلی کا درجہ ذرکھتے ہو۔ 17- جو محض بنسبت خدا کی با داور مناجات کے لوگوں کے ساتھ بات کرنا بہت پہند میں ہوتا ہوتا ہے۔ کرنا ہواس کاعلم تعوز اسسادل اندھا ۔۔۔۔عمر برباد۔

18- جو خص دنیا کودوست رکھتا ہے .....ادنیٰ بات بیہ ہے کہ ....اس کے دل سے حق تعالیٰ اپنی مناجات .....اور ذکر کی لذت لے لیتے ہیں۔

19- جو محض دنیا میں خواہش نفس کا طالب ہوتا ہے.....شیطان اس کی تلاش سے ۔۔۔۔۔شیطان اس کی تلاش سے ۔ بِفکر ہوجاتا ہے کیونکہ وہ محض خود بے راہ ہے تو کیا ضرور کہ....شیطان اس کی تلاش کرے....تاکہ!سے بے راہ ہناوے۔

20-حفرت شیخ محمد واسط میں بہت بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں .....ان سے ایک مخص نے تھیجت جائی .....آپ نے فرمایا کہ .....می تہمیں الی وصیت کرتا ہوں ..... وہ جس کی بدولت تو دنیا کا بادشاہ بن جاوے ....اور آخرت میں چین پانے والا ..... وہ وصیت یہ ہے کہ ..... تو دنیا میں زہدکو اختیار کر ....اور کسی مخص کے ساتھ حرص وطبع نہ کر اور تمام مخلوق کو خدا کا مختاج ہوجائے گا مخلوق کو خدا کا مختاج ہم جھ .... پھر ضروری ہے کہ تو سب سے بے نیاز اور مستغنی ہوجائے گا ....اور کہی بادشاہ بنتا ہے۔

21- آدى پرخرالى چوچىزون سے آئى ہے۔

۱-آخرت کے کام میں نیت کی کمزوری۔

۲- شیطان کے حکموں کی فرماں برداری وکوشش کرنا۔

٣- باوجودموت كى نزو كى كاميدكى درازى كاغالب مونا\_

۵- خداتعالی کی رضار محلوق کی رضامندی کواختیار کرنا۔

۵-خوابش نفسانی کی پیروی کے سبب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی سنت کوترک کرنا۔

س- گزشته بزرگول کی بعول چوک کوایے لئے جمت قرار دینااوران کے ہنرول کوفن کردینا۔

22- خدائے تعالی کی محبت کی علامت سے ہے کہ ....خدائے تعالی کے محبوب کی

پیروی اخلاق افعال احکام اور سنتوں میں کرے۔

23-يدوس خصلتيس اليي بي كه .....جود نيايس آخرت مي كام بنائيس \_

باحق بعدق ..... باظل بانعاف ..... بالنفس المهر ..... بابزرگان بخدمت منظل باخوردان بعثد من بابزرگان بخدمت منظل باخوردان بعظم ..... بادرود بینال بسخاوت ..... بادوستان به نقیحت ..... بادشمنال بخام ..... با جابلال بخوش ..... با عالمال بتواضع ـ

24- مخلوق میں رہواور جدار ہو ..... ظاہر میں مخلوق کے ساتھ اور دل خالق کے ساتھ ..... تاکہ خفلت نہ ہو جائے کہ ..... جس کے سبب مخلوق کی موافقت اس طرح کر جیٹھو کہ ..... جس میں مخالفت و نارامنی خالق کی ہوجائے۔

25-حق تعالیٰ کی قربت ومحبت کی پیچان میہ ہے کہ .....جس قدر چیزیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے بازر کھنے والی ہوں ....ان سب کوچھوڑ دے۔

26-توبد كى دولتميس بيس - التوبدانابت ٢-توبداستجابت

توباتابت بیہ کہ ۔۔۔۔۔فداتعالی کے عذاب کے خوف سے گناہوں سے قبہ کرے۔
توباتابت بیہ کہ ۔۔۔۔فداتعالی کی شرم سے قبہ کرے۔۔۔۔۔ بیٹی اس سے شرمندہ ہوکہ ندا تعالی بہت بردگ و برتر ہیں۔۔۔ جوعبادات میں کرتا ہوں ۔۔۔۔ ان کی بردگ کے مقاطع میں ہے ہیں۔
تعالی بہت بردگ و برتر ہیں۔۔۔ جوعبادات میں کرتا ہوں ۔۔۔۔ ان کی بردگ کے مقاطع میں ہے ہیں۔

کرنا۔۔۔۔ آ کھی تو بہ ہے کہ ترام کی ہوئی چیزوں کی طرف نظرا تھا کرندہ کھنا۔۔۔۔ کان کی تو بہ بہہ کہ منع کی ہوئی چیزوں کی طرف نظرا تھا کرندہ کھنا۔۔۔۔ کان کی تو بہ بہہ کہ حرام سے ہودہ باتوں کی تو بہ بہہ کہ کرم ام سے ہودہ باتوں کی تو بہ بہہ کہ کرم ام بیٹ کی تو بہ بہہ کہ کرم ام چیزوں کی طرف نہ چانا۔۔۔۔۔ پیٹ کی تو بہ بہہ کہ کرم ام چیزوں کی خورات کو در بات نہ کرم اس کو در بات نہ کرم کی تو بہ بہہ کہ کہ باتھ کی تو بہ بہ برا کے دراؤرا سے بھی نے کہ کہ انجھا یہ تو کرامت نہیں ۔ کری صاحب کرامت نہیں کہ برائی کی سطی بر چلتے ہیں۔۔۔۔ آب نے فرمایا کہ برامت نہیں وراؤرا سے بھتھے ہوا میں کے دراؤرا سے بھتھے ہوا میں اگر سے بی تو کہ اسے برائی کی سطی بر جاتھ ہیں۔۔۔۔ آب برائی کے دراؤرا سے بھتھے ہوا میں کے کہ انہ کہ بی کہ کہ کرامت نہیں وراؤرا سے بھتھے ہوا میں سے کہ آب بہوا میں اثر تے ہیں۔۔۔۔ آب نے فرمایا۔۔۔۔ بی بورائی سے بھی کے کرامت نہیں وراؤرا سے بھتھے ہوا میں سے کہ آب بہوا میں اثر تے ہیں۔۔۔۔ آب نے فرمایا۔۔۔۔ بی سے تو فرمایا۔۔۔۔ بی سے کہ آب بہوا میں اثر تے ہیں۔۔۔۔ آب بی سے کہ کہ کرامت نہیں وراؤرا سے بھتھے ہوا میں سے کہ آب بہوا

اڑتے ہیں ..... لوگوں نے کہا کیو ضرور بڑی کرامت ہے کہ ..... ایک رات میں مکمعظمہ

متفرق تصيحتين .... دواز ده كلمات

امیر الموثین امام المشارق والمغارب حضرت علی کرم الله وجهدنے فرمایا که ..... یک نے خدائے تعالی کی کتاب (توریت شریف) سے بارہ کلمات منتخب کئے ہیں .....اور ہرروز میں ان میں تین بارغور کرتا ہوں۔

اوروه کلمات حسب ذمل ہیں۔

ا - الله تعالی فرماتے ہیں کہ ....اے انسان تو ہر گزشی شیطان اور حاکم سے نہ ڈر ... جب تک کے میری ہادشاہت باتی ہے۔

۳ - الله تعالی فرماتے ہیں کہ ....اے انسان تو کمانے پینے کی فکر نہ کر .... جب تک میر ہے خزانے کوتو بھر پور پاتا ہے ....اور میراخزانہ ہرگز خالی اور ختم نہ ہوگا۔ سا – اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ....اے انسان جب تو کسی امر میں عاجز ہوجائے تو

مجھے پکار ..... تو البتہ مجھے پائے گاس لئے کہتمام چیزوں کا دینے والا ..... اور نیکیوں کا دینے والا میں ہوں۔ مَاتِين (<u>19)</u> مَاتِ بِين كه ....ايان تحقيق كه بين تجهد كودوست ركهما بهوال المان تحقيق كه بين تجهد كودوست ركهما بهوال المان المحقيق .....پس تو بھی میراہی ہوجااور مجھ ہی کودوست رکھ۔

- الله تعالى فرمات بيل كه ....ا انان توجه سن بخوف نه بو .... جب تک کہ تومل صراط سے نہ گز رجائے۔

٣ – الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ....اے انسان میں نے تجھ کو خاک نطفۂ علقہ اور مضغه ہے پیدا کیا ....اور بکمال قدرت پیدا کرنے میں عاجز نہیں ہوا .....تو پھر دورو فی دیے میں کس طرح عاجز ہوں .....پس تو دوسرے سے کیوں مانگتاہے؟

ك- الله تعالى فرماتے ہيں كه ....ا انسان ميں نے تمام چيزيں تيرے لئے پيدا کی ہیں .....اور تجھ کوانی عبادت کے لئے ....لیکن تواس چیز میں پھنس گیا جو تیرے ہی لئے پیدا کی تھی ....اورغیر کی وجہ ہے مجھ سے دوری اختیار کرلی۔

۸ الله تعالی فرماتے ہیں کہ....اے انسان ہر محض اینے لئے کوئی چیز طلب کرتا ہے ....اور میں تجھ کو تیرے لئے جا ہتا ہوں ....اور تو مجھ سے بھا گتا ہے۔

9 - الله تعالی فرماتے ہیں کہ ....اے انسان تو خواہشات نفسانی کی وجہ ہے مجھ سے ناراض ہوجاتا ہے ....اور مجمی میری وجہ سے اپنے نفس پر ناراض نہیں ہوتا۔

 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ....اے انسان تھے یرمیری عبادت ضروری ہے .....اور مجھ پر تختے روزی دیتا.....گر تواییخ فریضے میں اکثر کوتا ہی کرتا ہے.....اور میں تختیے روزی دینے میں بھی کی نہیں کرتا۔

 الله تعالی فرماتے ہیں کہ....اے انسان تو آئندہ کی روزی بھی آج ہی طلب كرتا ہے.....اور میں تجھ ہے آئندہ کی عبادت نہیں جا ہتا۔

الله تعالی فرماتے ہیں کہ....اے انسان جو پچھ میں نے تچھ کودے دیاہے..... اگرتواس برراضی ہوجائے تو ہمیشہ آ رام وراحت میں رہے گا .....اورا گرتواس برراضی نہ ہوتو میں تجھ پر دنیا کی حرص مسلط کر دوں گا کہ .....وہ تجھ کو در بدر پھرائے ....کتے کی طرح دروازوں یرذلیل کرائے .....اور پھر بھی توشے مقدر کے علاوہ کچھونہ یائے گا۔ (شریعت تصوف)

# ہدایت وگمراہی ہے متعلق شبہ کا جواب

### اعمال کےمطابق ترتب

#### صحبت میں نیت کےمطابق اثرات

# كسب مال ميں تعليم اعتدال

دین اسلام نے اکتساب دنیا کا جواز اس وقت رکھاہے .....جبکہ اکتساب دنیا ..... امور آخرت کے کاموں) میں گل نہ ہو .... یعنی آخرت کے جواعمال ومعاملات میں ....ان میں مال دنیا کا حاصل کرنا خلل ڈالنے والا نہ ہو .... تب اس مال دنیا کا حاصل کرنا .....اور کمانا جائز رکھا ہے .....اور اگر آخرت کے معاملات واعمال میں .....اور آخرت کے کاموں میں ....اس کا کمانا خلل ڈالنا ہوتو جائز نہیں ....قطعا حرام ہے۔

# الثدنعالى يرنظر

جوکوئی چیز بھی ہمارے پاس ہے۔۔۔۔۔وہ تو کیا ہم خود بھی ذاتی طور ہے اپنے نہیں۔۔۔۔
کسی اور ذات کی ملکت ہیں ۔۔۔۔ تو اب جو چیز ہمارے پاس ہے۔۔۔۔۔وہ بالذات ہماری نہیں
۔۔۔۔ کسی اور کی ہے۔۔۔۔۔ چنا نچہ جس شخص کی فہم سلیم اور عقل متنقیم اس بات پر جم جاوے گی
۔۔۔۔ اس کوکسی بھی کمال ظاہری و باطنی خواہ مالی ہو یا جاہی ہو۔۔۔۔ جسمانی ہو۔۔۔۔۔ روحانی
طاقت ہو۔۔۔۔ دولتی قوت ہویا شاہی و ملکی قوت ہویا گروہ بندی کی طاقت ہو۔۔۔۔ کہ الی الی اللہ جو با جائی ہوئے و توں کے حاصل ہونے پر۔۔۔۔ بھی فخر و جماعتیں (پارٹیاں) ہمارے ساتھ ہیں ۔۔۔۔ان کی قوتوں کے حاصل ہونے پر۔۔۔۔ ہوتا نوتیا نوٹو ت کے داخر ہوئی خوت و انزانا پن بھی نہیں آ سکتا۔۔۔۔۔اس لیے اہل اللہ جن کو حقیقتا اہل اللہ کہتے ہیں۔۔۔۔۔ان کے اندر بھی تکبر کانا نہیں آ سکتا۔۔۔۔۔۔وہ تو ہم چیز کو ادھر ہی منسوب کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فیٹ ا

# دینی د نیاوی فضل

بی عالم السباب کو جوکسی چیز کے حصول کو اسباب کے ساتھ متعلق کردیا ہے ۔۔۔۔۔ پس ان اسباب کو جوکسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے حق تعالی نے مقرر فرمادیے میں ۔۔۔۔۔ ان اسباب معجد ۔۔۔۔ جائزہ کو اختیار کرد۔۔۔۔ پھر کا میابی کی اُمیدر کھو۔۔۔۔ تو جس طرح مہد معجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ نافعل البی ہے ۔۔۔ ای طرح روزی کمانے کے لیے مجد سے نکل جاتا ۔۔۔۔ بھی نفعل البی ہے تو فضل البی ہے تو فضل البی ۔۔۔ (روزی) کمانے کے لیے پاؤں کو چلانا ۔۔۔۔ ہاتھوں کو کمانے کے لیے اُفعانا ۔۔۔۔ ہاتھوں کو کمانے کے لیے اُفعانا ۔۔۔۔ ہاتھوں کے کمانے کے لیے اُفعانا ۔۔۔۔ ہاتھوں سے اس کمانی ہوئی چیز کی طرف دیکھنا ۔۔۔ ایسا ہے جسے تم

pesturdubor

تعليم خداوندي

### روزی کمانااورالله کی یاد

## "ایاک نعبد" میں ایک تکته

جب تنها نماز پڑھ رہا ہے۔۔۔۔۔تواس وقت تو تنها ہے۔۔۔۔۔''ایّاک اعبد و ایّاک استعین'' واحد کا صیغہ پڑھتا چاہیے تھا۔۔۔۔۔انفرادی حالت میں جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا

### ذكرمقصود كاذربيه

اگر ہروفت ذکر مقصود بالذات ہوتا .....تو تمام مسلمان جویادالی سے خالی ہیں ..... لیکن کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق کرتے ہیں .....ایسے تمام مسلمان گنهگار ہوں مے ..... بھلاالی بات کون کہ سکتا ہے ....مقصود تو ذات باری تعالیٰ کی میچے طاعت پرلگار ہنا ہے ..... ذکراس مقصود کا ایک ذریعہ ہے۔

### کمال ایمان مطلوب ہے

کال مؤمن ہوتا مطلوب ہے۔۔۔۔۔اور کائل کامیابی کے لیے کائل ایمان شرط ہے۔۔۔۔۔
جب بی کامیابی ہے۔۔۔۔۔جبکہ کائل ایمان ہو۔۔۔۔ بعطا کوئی تاقص کامیابی چاہتا ہے؟۔۔۔۔۔کس نے
ایک لا کھردو پہتے جارت میں لگایا۔۔۔۔۔اور ایک لا کھ بی واپس آ گیا۔۔۔۔۔یا ایک رو پیداو پر ایک لا کھ
واپس آ گیا۔۔۔۔۔ تو اس کوکوئی کامیابی کے گا؟۔۔۔۔۔ ہرگز نہیں۔۔۔۔ ہاں یہ کامیابی ہے کہ ایک لا کھ
تجارت میں لگایا۔۔۔۔۔اور ایک لا کھ ذا کہ ہوکر دو لا کھ آ گیا۔۔۔۔ تو اس کوکامیا بی کہا جائے گا۔۔۔۔۔ یہ
تجارت دنیا کا حال ہے کہ لیا۔۔۔۔۔ تو تجارت آ خرت کے لیے فس ایمان کے ساتھ جب ایمان کے نقاضے
کے لیے بھیجا ہے۔۔۔۔۔۔ تو تجارت آ خرت کے لیے فس ایمان کے ساتھ جب ایمان کے نقاضے
کے ساتھ ہو۔۔۔۔۔۔ تو وہ تجارت آ خرت ایمان کائل کے ساتھ کامیا بی اور پوری کامیا بی ہے۔۔۔۔۔۔۔

# دین کےراستہ میں کھیا نامطلوب ہے

الله كراسة على الله كراسة على المن اور جانول كرساته خوب كوشش كرو الله كوشش كرن كوشش كرن كوشش كرن كوشش كرن كوشي تا كمين الله الله كوشش كرن كوكميا تا كمين الله كالله كوشش كرن كوكميا تا كمين الله كالله كالل

#### قرآن حديث اورفقه

نقد میں مسائل متفرقہ نی القرآن والحدیث کی تبویب کردی گئی ہے .....مثلاً قرآن پاک میں روزہ کا ذکر ہے .....ای طرح قرآن پاک میں روزہ کا ذکر ہے .....ای طرح قرآن پاک میں روزہ کا ذکر ہے .....و قرآن پاک میں جومتفرقا ہے .....فاز کا ذکر ہے .....فرآن پاک میں جومتفرقا ذکر ہے .....فرآن باک میں جومتفرقا ذکر ہے .....فرآن باک میں مثلاً طہارت کے مسائل .....جوقرآن پاک میں متفرقاً تھا ہے۔ کا نام فقہ ہے .....فرآن پاک میں متفرقاً تھا استان کا عنوان قائم کر کے اکتفا کردیا ہے۔ کر کے اکتفا کردیا ہے۔ در کتاب العملاة "کاعنوان قائم کر کے .....ایک جگدا کشاکردیا ہے۔ العرض کتاب الله مثل متن کے ہے ....اور حدیث ....اس کی شرح ہے اور ان ورنوں کی تبویب بیرفقہ ہے۔

### كامياني كافطري طريقه

جس کام کے کرنے کا جوطر یقد مجھے ہے۔۔۔۔اس سے کام کیاجائے۔۔۔۔ جب ایساہوگا تو کوئی وجہ بیں کہ کام کیاجا تا ہے۔۔۔۔تو وجہ بیں کہ کام کیاجا تا ہے۔۔۔۔تو

کامیانی ہوجاتی ہے ۔۔۔۔ جب دروازہ ہے داخل ہوگاتو گھر نہیں پنچگا۔۔۔۔۔ اس قاعدہ میں دنیاوی کاروبار ۔۔۔۔۔ اور اخروی کام سب داخل ہو گئے ۔۔۔۔۔ جس کام کو کھی کرنے ہے۔۔۔۔۔ ہی کام کو کھی کرنے ہے۔۔۔۔۔ ہی کام کو بھی کرواس کے کرنے کا صحیح طریقہ سیکھو۔۔۔۔۔ کسی کھی کام کے کرنے ہے پہلے اس کا صحیح علم عاصل کرواس کے کرنے ہے پہلے اس کا صحیح علم عاصل کرنے کا ہوگا۔۔۔۔۔ وہ کام صحیح انجام یاوے ماصل کرنے کا ہوگا۔۔۔۔۔ وہ کام سیح انجام یاوے ماصل کرنے کا ہوگا۔۔۔۔۔ وہ کام سیح انجام یاوے ماصل کرنے کا ہوگا۔۔۔۔۔ و نیوی کام ہویا اخروی کام ہو۔۔

### قريب بشرك ايك نئ تعبير

# صرف لغت و مکچر کرتفسیر کرنا جا ترجبیں

صرف لغت دی کی کرقرآن پاک کی تغییر کرنا ...... برگز جائز نہیں ہے ..... جب تک کہ مغیر بن ہے جو تغییر منقول ہے .....اس کو خداختیار کیا جائے ... اس لیے کتنا بی اردو پڑھا ہوا ..... بااگریزی پڑھا ہوا ہو قرآن مجید کا ترجمہ بلااستاد عالم کے پڑھنا جائز نہیں .....اگریزی پڑھا ہوا ہو ..... برھنا جائز نہیں .....اگریزی پڑھا ہوا ہو اردو پڑھا ہوا ہو ..... برگرانی کی عمدہ اردو پڑھا ہوا ہو جائے ادیب کامل اور مولوی کامل کا امتحان دیئے ہوئے ہو .....اگر ایسا کرے گا گمراہ ہوجائے گا ...... گرانی کی بات ہے۔

ذكرو فتغل فهم قرآن كيليح مثل شرط ہيں

ذکر حقیقی .....وہ قرآن پاک اور تھم اتھم الحاکمین کو ماننا ہے ..... تو بطور قاعدہ کلیہ کے سمجھنا چاہیے کہ ذکر واشغال فہم قرآن پاک کے لیے مثل شرط ہے ..... جیسے وضوشرط ہے

..... صحت ملوٰ ق کے لیے جس طرح نماز بلاوضو کے خیج نہیں ہوسکتی .....ای طرح قرآ ن کھی۔ صحیح معانی ومطالب کو بجھنا بلا ذکروشغل کے نہیں ہوسکتا .....کیونکہ ذکروشغل ہے باطنی مفائی حاصل ہوتی ہے ....جس ہے قرآن کے معانی سجھنا آسان ہوجا تا ہے۔

ذكر وتتغل كسي دنيوى غرض يدبهونا جايي

ذکروشنل کرناکسی امید دنیوی پرند ہو ..... بلکدرضاء اللی کے آیے ہو .....کی اور نیت سے ند ہو کہ مال بوجے .....اور زیادہ ہوجائے ..... قرضہ اوا ہوجائے ..... فوٹانکل کامیاب ہوجائے ..... نوٹانکل جائے ..... فوٹانکل جائے ..... فوٹان کوئی غرض ند ہو .... اس کی مطبع لله " ..... فیل فظ للہ بتار ہا ہے کہ کوئی وزئر ند ہو .... بی فالی الذبین ہوکہ کیا ملے گا .... اور کتنا ملے گا اور کتنا ملے گا اور کتنا ملے گا .... اس تمام سے فالی الذبین ہوکر بس کے گا .... اس ملے گا الذبین ہوکر بس من کوئی کرو .... نبیوں کی طرح کہ انہوں نے ہمیشہ تقویض سے کام لیا ہے .... توقیض کرو .... نبیوں کی طرح کہ انہوں نے ہمیشہ تقویض سے کام لیا ہے .... وافوض اموی الی الله " میں اینا معاملہ الله کے سروکر تا ہوں۔ ... الله " میں اینا معاملہ الله کے سروکر تا ہوں۔

شدت تعلق مع الله كامطالبه

شدت تعلق مع الله كا مطالبہ يہ ہے ..... كداللہ تعالى سے ايما تعلق ہو ..... كركى مطلوب سے بھى ايما تعلق نہ ہو ..... ائى جان سے بھى ايما تعلق نہ ہو .... اور اولا د مال و دولت بادشاہت وغيرہ سے بھى ايما تعلق نہ ہو .... جيما الله تعالى سے ہو۔ اس كے مقابل كى چيز سے بھى ايما تعلق نہ ہو .... ايمان لانے كے بعد مؤمن سے الله تعالى كا يہ مطالبہ كى چيز سے بھى ايما تعلق نہ ہو .... ايمان لانے كے بعد مؤمن سے الله تعالى كا يہ مطالبہ ہے .... تو الله تعالى بير چا ہے ہيں كہ بس ميرى اطاعت ميں كے رہو .... اور كيا ملے گااس سے قطع نظر كرلواس كوتو يض كے ہيں ... اس ميں بڑى راحت ہے .

اطمینان ذکراللدمیں ہے

تم کسی اور چیز کے اندر .....د نیوی مال ووولت کے اندر ..... سکون کی زندگی کے طالب مور ہے ہو۔.... او نجی تجارت کر کے مور ہے ہو۔.... او نجی تجارت کر کے

کروڑوں کمالو .....وزیراعظم اور بادشاہ بن کر کمالولیکن یا در کھوتمہارے قلب کے انگروش کو طمانیت .....اس کاطریق تو ذکراللہ ہے۔ سی طمانیت .....اس کاطریق تو ذکراللہ ہے۔ سی طمانیت .....اس کاطریق تو ذکراللہ ہے۔ سی میں ہے طریق اطمینان وہبی ہے

اطمینان تعلق مع الله میں ہے

مؤمن کوقبر محبت میں جینجی ہے

صدیث می آتا ہے ۔۔۔۔ کے مردے کو قبر عینی ہے ہال کی کوئیں چیوڑتی ۔۔۔۔سب کو عینی

بات کیا ہے؟ .....مجھ میں نہیں آئی؟ ..... بیدرضاء ہے جواس کو حاصل ہے .....تو وہ بیار جومطیع کامل ہے وہ اس بیاری کی حالت میں خوش ہے۔

# حقیقی ذا کرکون ہے؟

#### اطاعت كامله

انسان دو چیزوں سے مرکب ہے ....ایک جسم دوسری روح ....جسم حق تعالی کی اطاعت کاملہ میں لگا ہوا ہے۔۔۔۔۔اور روح گئی ہوئی طمانیت ذات میں۔۔۔۔۔ آ نکھ کو دیکھووہ اطاعت میں گئی ہوئی ہے .....کان کو دیکھووہ اطاعت میں لگا ہوا ہے....زبان کو دیکھووہ اطاعت میں گلی ہوئی ہے۔۔۔۔۔ ہاتھوں کو دیکھووہ اطاعت میں لگے ہوئے ہیں ۔۔۔۔۔اور دل کو ديكھووہ اطاعت ميں نگا ہواہے..... مال كوديكھودہ اطاعت ميں لگا ہواہے.... جب كمايا تھا .....تواطاعت کے ساتھ کمایا تھا..... جب خرچ کیا تواطاعت کے ساتھ خرچ کیا۔ توجسما' روحاً تلباً ..... مالا ذات بارى تعالى كى اطاعت ميں باطمينان لگامواہے۔

محبت صالح

اگر دوسی کرنا ہوتو متقی ہے کرو ..... دنیا کے اندر بھی اس سے نفع ہوگا .....اور آخرت کے اندر بھی نفع ہوگا .....تم دنیا داروں ہے دوئتی رکھتے ہو جو تمہیں دین ہے بھی روک دے گا .....اور دین کے کاموں ہے بھی ..... شادی کرو گئے تو کیے گاارے یاریبی تو ایک موقع ہے .....خرچ کرنے کا خوب خرچ کرو.....کبھی کہے گا اربے یارتم نے لڑکی کو بہت کچھ دیا ..... چھیا کردیا تو کسی کو کیا معلوم کہ کیا دیا ہے بھی کوئی ویتا ہے ....ارے بھائی! براوری کو دکھانا جاہیے .....تا کہلوگ واہ واہ کریں ۔اس طرح دین ودنیا کی تباہی ہوگی \_

# اطاعت كامله كامقهوم

جسماً نجمي اطاعت كامله .....اورقلباً نجمي اطاعت كامله .....اورروحاً نجمي اطاعت كامله .....اور مالاً بھی اطاعت کاملہ ....کسب بھی اطاعت کاملہ کے ساتھ .....اوراس کاصرف کرنا بھی اطاعت کالمہ کے ساتھ ....تو فضول خرچی ہے نکل گیا ....کہ حق تعالی فرماتے بیں ....:"إِنَّهُ لَا يُعِبُ الْمُسُوفِيْنَ"..... (فضول خرچی کرنے والوں کواللہ تعالیٰ دوست نہيں رکھتے)....."إِنَّ الْمُبَلِّرِيْنَ كَانُوُا إِخُوَانَ الشَّيَاطِيُنِ".....(فضول خرچى كرنے والے شیطان کے دوست ہیں) اگراآپ ہے کوئی ہو یکھے کہ مطبع کال کون ہے؟ .....تو کیا کہیں ہے؟ ......تو آپ جواب دیں فرحقیقی کرنے والا ہے کہتے ہیں؟ .....تو آپ جواب دیں فرحقیقی کرنے والا کے کہتے ہیں؟ .....تو آپ جواب دیں کے .....حق کامل اور یہی اشد تعلق مع اللہ اور یہی مطلوب ہے ....حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: ...... وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا اَلْسَدُ حُبًا لِلَّهِ " ....حق تعالیٰ ہے ہم کوتعلق مع اللہ تو ہے ہی .....گر اللہ تعالیٰ کافرمان "اشد حُبًا لِلَّهِ " اللہ "کا ہے جم کی پیچان اطاعت کا ملہ ہے۔

# علم اورمعلومات میں فرق

یہ بہت ہی خیال رکھنے کی بات ہے کہ .....جو پھی مقر آن وحدیث میں اکابر کو طاہب ہمیں تلاش کے بعد بھی کہاں ملے گا ..... اکابرین پرکامل اعتاد جاہیے ..... اور آج کل ہم جیسے چھوٹوں کو اتنا بھی علم نہیں کہ کسی دریا میں سوئی ڈالیں ..... اور سوئی کے کوے پر پانی لگ کر آجائے ..... بمیں تو ان کے مقابل اتناعلم بھی نہیں .... اور ہم اکابرین کو اپنا جیسا بھینے لگے .... کل پرسوں کے نیچا درایسا گمان .... عزیزان من اعلم اور چیز ہے .... اور معلومات اور چیز ہے۔

آ دمی جارتشم کے ہیں

لوگ چارتم کے ہوتے ہیں ۔۔۔۔ آیک وہ کہ اس میں عقل بھی ہواد یہ ت و ہرات دولیہ ی شجاعت بھی ہواد یہ ت و ہرات وہ ہت کے کامیا بی کاسوال ہی پیدائیس ہوتا ۔۔۔۔ تو آیک وہ خص ہے جس میں عقل بھی ہو۔۔۔۔ اور ہمت بھی ہواور دومرااس کا عکس کہ نہ عقل ہونہ ہمت ہیں ہواور دومرااس کا عکس کہ نہ عقل ہونہ ہمت ہیں ۔۔۔۔۔ تیسر اوہ مختص ہے کہ عقل نہیں ۔۔۔۔۔ تیسر ہے کا مختص ہے کہ عقل نہیں ۔۔۔۔۔ تیسر ہے کا عکس۔۔۔۔ تو ہم ترین سے بہترین اور اصلی سے اصلی وہ مؤمن ہے ۔۔۔۔۔ کہ جس کے اندر عقل بھی ہواور ہمت بھی ہو۔۔۔۔۔ وہ قو جانور ہے۔ ہواور ہمت بھی ہو۔۔۔۔۔ وہ قو جانور ہے۔

# تحكيم الامت رحمه اللدكي تعليمات كي ابميت

حنقد مین اکابرین کے اشارات اور ان کی تعلیمات ان کے زمانے کے اعتبارے انہی لوگوں کے ساتھ خاص تھیں .....اور اس زمانہ کے اندر حصرت والا کی جوتعلیمات ہیں .....ان پر چلنے میں ہی نفع اور ضرر کا دفعیہ ہے .....گویا کہ میں حضرت والا کے ارشادات

یادگار باسیں سانے کے لیے اس زمانے کے اعتبار ہے محصور ہوں معتقد مین کی کتابیں متقد مین سے الاسالی متقد میں سے الاسالی اللہ کی لیے ہیں ....ہم جیسوں کے لیے حضرت والا کی کتابیں ....متقدمین کی کتابوں کا زمانہ کی بورى رعايت ركھتے ہوئے نچوڑ ہيں ..... كيونكه حضرت والانے زمانه كو بيجانا تھا ..... مختلف قتم کے اشخاص کو دیکھا ..... برتا تھا اور ان کے حالات ومعاملات کا تجربہ کیا تھا ..... اب تو حضرت والْأَكَى كَمَا بِينِ دِيكِمِنا جِامِئينِ \_

طالب علم كيلئة دستورالعمل

طالب علم کواینی زمانہ طالب علمی کے اندر .....درسیات پورے انہاک کے ساتھ' بوری مشغولی ..... بورے جذبہ کے ساتھ .... اینے کو کھیانے کے ساتھ .... (انہاک کا ترجمہ یہ ہےاہیے آپ کو بورااس میں لگادے ....اس طرح کہ جھرسات محنشہ سونے اور کھانے پینے 'بیشاب وغیرہ .... کے کرنے اور پنج وقتہ نماز پڑھنے سے جو وقت بیجے وہ سارا کاسارا....علم کے اندرخرچ کرے ) یہ بیں انہاک کے معنی .....خلاصہ یہ کہ ضرورت طبعیہ اور ضرورت شرعیہ ہے جو وقت بیجے .....وہ وقت طالب علم طلب علم میں خرچ کر ہے .. بس اینے آپ کو ہرطرح طلب علم میں کھیا دے ..... دوسری چیزوں کا سوچنا کیسا؟بس درس كا بى سوچ ہو ....اس طرح طالب علم جب طلب علم ميں مشغول ہوگا تو وہ علم نافع ہے گ .....ورنددوسری مشغولیاں مانع ہوں کی یا حاجب ہوں کی .....اگر مانع ہوں گی توعلم حاصل بی ند ہوگا اور حاجب ہوں گی تو حصول میں نقص رہے گا ..... بیہے مانع اور حاجب کا فرق۔

علم غيرنا فع لائق يختصيل نهيس

جوعلم نفع نہ دے وہ حاصل کرنے کے قابل نبیں ..... بلکہ لائق اعراض ہے اس لیے جضورصلی الله علیه وسلم نے طلب علم کے سلسلہ میں درخواست ذات باری تعالی ہے جو وعاكى .....ابك تواس جمله كے ساتھ "اللَّهم انَّى استلك علمًا نافعًا "اے الله! ميس تخصے علم نافع کی درخواست کرتا ہول ..... نافع کی قید لگادی ....جس ہے معلوم ہو گیا کہ جوعلم نافع نه ہود ہ لاکق بخصیل نہیں ۔

# طلبا كونصيحت

# سر پرستان وذ مه داران واسا تذه کوایک اغتباه

زیادت حسن کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ ۔۔۔۔۔ پھر آپ کی نماز زیادت حسن کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ ۔۔۔۔۔یہ تجبیر تحریمہ کیوں چھوٹی ہے؟ ہاں گاہے اتفا قا چھوٹ کئی یہ مداومت کے خلاف نہیں ۔۔۔۔ای طرح اخبر شب میں جا گتا ہے بھی اتفاق ہے جا گنارہ کمیا تو یہ مداومت کے خلاف نہیں ۔۔۔۔خلاف اس کو کہتے ہیں جس میں اس چیز کے مقابل تحمیر ہو۔

الغرض مدرس كامقام متدرس سے بلند ہے .....بیدرس زیادت علم میں لگا ہوا ہے ..... جب معلم اليي صفات كا ہوكا تو معلم پر بہترين اثر ہوگا۔

# طلبہ کومطالعہ کس طرح کرنا جا ہیے؟

اے طلبہ صاحبان! .....مطالعہ دیکھا کروتو اس نیت سے دیکھا کروکہ بجھے ہے جو جانے جاتا ہے ..... پڑھنے ہیں جاتا ہے جب بینت ہوگی تو مطالعہ کا طریق کچھ اور ہوگا .....وہ علائش کرے گا کہ عبارت پر بینبر چھ کیوں پڑا ہوا ہے ....اس کے اوپر حاشیہ پر نظر گئ تو وہاں بھی نمبر چھ پڑا ہے وہ سو ہے گا کہ او ہواس کے متعلق حاشیہ میں پچھ لکھا ہے ..... ہیں وہ حاشیہ و کھنا شروع کردے گا اور ذہن کھانے اور چلنے گلے گا۔

علم تفصیلی کاسیصنا فرض کفایہ ہے

نفس علم کا حاصل کرنا اپنی اپنی ضرور بات کے اعتبار سے فرض عین ہے۔۔۔۔۔اور جمیع علوم کا تفاصیل کے ساتھ حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔۔۔۔۔اگر تمام مسلمانوں میں کوئی عالم بھی علوم کا حاوی نہ طے۔۔۔۔۔نو سارے مسلمان گنہگار ہوں گے۔

# لفظ مسلم كاكيا تقاضا ہے؟

مسلم کے معنی تابعدار کے بیں ..... تواے مسلمان! تیراعنوان معنون تابعداری سے خالی نہیں ہونا جا ہے۔ .... ورنہ تو کیسامسلم ہے کہ تیر ہے معنون میں تابعداری رکھی ہوئی ہے ۔...۔اور تو تابعدار نہیں ہے کامل تابعداری کرنے والا .....کامل تحکم پر چلنے والا ..... تواے مسلم! تیراعنوان معنون تابعداری کوچا ہتا ہے۔

# اسلام علم کے آثار

علم کا اثر قلب میں اور قلب سے جوارح (ہاتھ یاؤں) میں اثر امتیاز کا آنا چاہیے ۔....من حیث المسلم اور من حیث المولوی جوارح میں سجیدگی متانت وقار قلب میں حلم ایٹار فقت وقد تقدید میں المحام ایٹار فقت وغیرہ صفات حسنہ قلبیہ روحانیہ آنے جا میں ۔... یقصل علم جوں جوں برحتی جائے گی فصل قلبی اخلاق حسنہ برجے جلے جائیں گے۔

#### تقاضه توحيد

کلمہ طبیبہ کولا کے ساتھ شروع کر کے اشارہ فرمادیا .....کدا ہے مؤمن! تیرے اندر سب سے پہلے غیراللہ کی فئی ہونا چاہیے .....ا ثبات مجرد یکھا جائے گا تو لافئی کو کہہ کریہ مؤمن مجمی غیراللہ کے لیے نافی ہو گیا .....قلب کے اندر بھی نفی اور زبان پر بھی نفی تو غیراللہ کی طرف ذرہ برابر بھی مائل ہونا کیما؟ بیضلاف تو حید ہے۔

# مبتدى كيلئة احتياط

تخصيل علم كتابون برموقوف نهيس

مقعود ومطلوب علم كا حاصل كرنا ب التحقيل علم مقيد ومحصوص كتب كرماته وبيس ب سعد عث من طلب علم كالفظ آيا ب سن چنانچ ارشاد ب:

"أَطُلُبُوُ اللَّعِلْمَ وَلَوْ بِالطِّينَ" (كَرْالعمالُ ص ١٣٨) " وعلم طلب كرواكر چه چين جيے دور دراز كمك ميں ہو۔"

دوسرى حديث ميس ہے:

"طَلَبُ الْعِلْمِ فَوِيُّضَهُ عَلَى كُلِّ مُسَلِمٍ" (مَكَلُوْة كَابِ العَلَمِ ٣٣٥) "عَلَم كَا طلب كرنا برمسلمان مرد يرفرض ہے۔"

> ایک روایت میں "وَمُسْلِمَةِ" بھی آیا ہے بعن عورت پر بھی فرض ہے۔ جہا د کا مقصدر کا وٹو ل کود ورکر تاہے

جہاد ملی بمقابلہ کفار زبردی ایمان لانے کے لیے نہیں ہے .....بلکہ وہ رکاوٹیں جو اشاعت ونشر اسلام کے لیے اور دین کی طرف آنے والوں کے لیے اغیار کی جانب سے پیش آتی رہتی ہیں ....ان رکاوٹوں کو وفع کرناان کو بجمر روکنا .....ان کا انسداد کرنا ..... جہاد سے میم مقصود ہے ....ورنہ جہاد کی ضرورت نہیں جہاد میں اس کا انسداد ہے کہ جومومن ہو چکے ہیں ....ان کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ ..... کیوں قالت کے ساتھ پیش آتے ہو؟ ..... کیوں وال ومعیبت میں کے ساتھ پیش آتے ہو؟ ..... کی جان مال اسلام و کیوں وبال ومعیبت میں فرائے ہو ..... ان کی جان کا تا جا جے ہیں ....ان کی جان کا کردہم اپنا کام کردہم اپنا کام کردہم اپنا کام کریں۔ جورکرتے ہو؟ ..... تم خودایمان لاؤیانہ لاؤکوئی جرنہیں تم اپنا کام کردہم اپنا کام کریں۔

## تائید ظاہری بھی باعث تقویت ہے

تائد ظاہری سے بھی جب بخق شرع اس کاحصول ہو .....تو اس سے بھی تقویت ہوتی ہے ۔... کہ موی علیدالسلام کو جب حق تعالی نے فرعون کی طرف بھیجنے کے لیے فرمایا ..... "اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنْهُ طَعْنی "فرعون کے پاس (تبلیغ کے لیے) جاؤ .....تو موی علیہ "اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنْهُ طَعْنی "فرعون کے پاس (تبلیغ کے لیے) جاؤ .....تو موی علیہ

السلام نے کہا مجھے ڈرلگتا ہے۔۔۔۔فرعون بڑا سخت ہے مجھے سے ایک اس کی قوم کا آ دمی بھی ماریا گیا ہے۔۔۔۔۔کیا اچھا ہو کہ میرے گھر کا آ دمی جس پر مجھے اعتاد کامل ہو۔۔۔۔۔جو کہ وہ میر ابھائی ہے جس کا نام ہارون ہے اس کومیری قوت بازو کے لیے ساتھ کرد تیجئے۔۔۔۔۔ارشاد ہوا بہت اچھا ہم نے ان کونبوت کی صفت کے ساتھ متصف کر کے تمہارے ساتھ کر دیا۔

# علم دین کی اہمیت جہاد پر

جہادنشر اسلام میں رکاوٹ کودور کرنے کے لیے مشروع ہواہے .....اور جہادا کیا ہم چیز ہے اس کوسب جانتے ہیں .....کین اس کے باوجود 'دعلم دین''کی اس درجہ اہمیت ہے .....کہسب کو جہاد میں نکل جانے سے منع فر مادیا ..... بلکہ تکم ہوا کہ علم دین سکھنے کے لیے بھی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا جا ہے۔

علم دین کی اس درجہ اہمیت اس کیے بھی ہے کہ .....وہ موقوف علیہ جسمانی جہاد کا ہے .....کہا گرعلم سیجے طور ہے بحدود شرع نہیں ہے .....تو جہاد مرضی مولی کے موافق نہیں ہوسکتا۔

تخصيل علم ميں گہرائی کی ضرورت

سرسری علم کافی نہیں بلکہ گہرائی کے ساتھ مختصیل علم ہونا جا ہیے .....صرف وسعت نظری پراکتفاء ہیں ..... بلکہ وسعت نظری کے ساتھ عمق نظری اور گہراؤ بھی ضروری ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"فَفِينَةٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنُ الْفِ عَابِدِ" (مَشَّلُوةَ ـ كَتَابِ العَلْمِ ص ١٣)
حدیث میں فقیہ فرمایا ہے محدث نہیں کہا یعنی جس میں دین کی باریک سمجھ بوجھ رکھی
ہوئی ہے .....وہ ایک ہزار عابدوں سے شیطان پر بھاری ہے ..... کیونکہ ایک ہزار عابدوں کو
بہکانا تو آسان ہے ..... ایک فقیہ کو بہکانا مشکل ہے .... شیطان اگر فقیہ ہوتا اس کو بہکاوٹ
نفس کی طرف سے نہ آتی ..... علم تو تھا مگر فقیہ نہ تھا اس لیے بہکاوٹ ہوئی ..... فیز شیطان کا
استاد فنس تھا .... اس میں حب جاہ تھا 'اخلاق کی تقیجے نہیں ہوئی تھی .... صرف حصول علم تھا
اس لیے بھی بہکاوٹ ہوئی۔

طلبه كادارالا قامه ميس قيام

طلبه کا قیام بھی مدرسہ ہی میں رہنا جاہیے .....اگر ہوسکے تو رہائشی دارالا قامہ (بورڈنگ) مدرسه میں ہونا جاہیے .... اور کھانے کا انتظام بھی منجانب مدرسہ ہونا جاہیے .... پورے طریقہ سے طلبه کا قیام و ہیں رہے .... بلکہ اگر ہوسکے تو نظام مدرسہ کے تحت بستی کے طلبہ کا بھی دارالا قامہ میں ہی قیام رہنا جاہیے۔۔۔۔کتعلیم کی نگرانی اور اسباق کی پابندی وفت کے ساتھ وہاں رہ کرجو ہوگی گھر جا کر مہیں ہوسکتی ..... پھر بڑھے ہوئے سبق کا تکرار جس یابندی کے ساتھ وہاں رہ کر ہوگا ....گھروں ہے آ کرنہیں ہوسکتا ..... کیونکہ مدرسہ میں تعلیمی نگرانی آ سانی ہے ہوسکے گی۔

### طلما سے شکایت

اصحاب صفه طالب علم تقے ان کو پورا کھانا بھی نہیں ملتا تھا..... آج پورا ملنے پر بھی شکایت ہوتی ہے جوطلبہ کی شان سے ازبس بعید ہے۔

# تعلیم کونڈ ریس کتب کے ساتھ کیوں مقید کیا گیا؟

حدیث میں "اطلبُوا العلم "فرمایا گیا ہے....."اطلبوا الکتب پنہیں فرمایا گرچونکہ انحطاط كازمانه بـ....حافظے اور ذہن اور شوق كم ہوتا چلا گيا.....اس لية عليم بخصيل كتب كے ساتھ قائم كردى كئى ورندنو يہلے حافظے ايسے تھے كه ....كى نے سؤسوشعر كا قصيدہ يراها دوسرے نے سن کرفوراً سنادیا' اب حافظوں اور ذہنوں کا ایسا حال نہیں رہا.....لہذا وہ درس غیر کتابی .....کتاب میں آنا شروع ہوگیا .....اوراب درس کتب ہوگیا .....ورنداصل حفظ کے ذربعی علم حاصل کرنا تھا .... صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کون سی کتاب علم حاصل کرنے کے لیے سامنےرکھی تھی....جفنورصلی اللہ علیہ وسلم زبانی فرماتے رہتے تھے وہ سنتے رہتے تھے..... شوق تھا.... حافظ بھی اچھے تھے.... آپس میں تکرار بھی کرتے تھے.... ایک دوسرے سے پوچھتے بھی رہتے تھے....الغرض رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں اصل طریق زبانی تعلیم تھی. اب چونکہ پیطریق قائم ہیں ہوسکتا....اس لیعلم کی خصیل کے لیے کتب کا ہونا موقوف علیہ ہو گیا .....اورمدارس عربیه دیدیه میں کتابوں کے ذریعے علیم دینے کاسلسلہ جاری ہے۔ تربیت اخلاق مقدم ہے

مدارس میں تعلیم کا التزام ہے .... دری حیثیت سے اور خانقاہ کے اندرتر بیت کا اہتمام ہے .... اور اخلاق حیثیت سے اور خانقاہ کے اندرتر بیت کا اہتمام ہے .... اور اخلاق مقدم ہیں ..... تیرہ سالہ کی زندگی میں تھیجے اخلاق کر انگی گئی میں انداز اخلاق کی در تھی مشائخ کے یہاں خانقا ہوں میں آئے .... بغیر ممکن نہیں ہے۔ تعلیم فر کر میں بیٹیخ کی ضرورت

یوں او قرآن پاک میں ہروت ذکرکرنے کا تھم ہے ۔۔۔۔۔ چنانچار شادہ ہے اُفاذ کُو وَ اللّٰهُ فِیمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

ذاكرحقيقي

ذکر مقصود میزیں ہے کہ ..... مرف زبان پرکلہ شریف اور درُودشریف اور تسبیحات
ہوں ..... بلکہ جو محض جس وقت تھم البی کے تحت مطبع بن کرکام کر دہا ہے ..... تو وہ اس فت
الله تعالیٰ کی یا و ذبن میں رکھتا ہوا ..... اس کے مطابق عمل کر دہا ہے اس لیے ذاکر ہے .....
اگر چہ زبان پر ذکر نہیں ہے ..... مان لو تعوثری دیر کے لیے اس وقت دل میں اللہ کی یا دبھی نہیں ہے .... تو کام کر دہا ہے اس میں اللہ کے تھم کے تحت ہوکر کام کر دہا ہے .... تو ذاکر ہے ہوں کے باس بھکم البی جارہا ہے .... وہ بھی ذاکر ہے گواس وقت زبان پر ذکر نہیں ہے .... وہ بھی ذاکر ہے گواس وقت زبان پر ذکر نہیں ہے .... معلوم ہوا کہ ہم اطاعت کا ملہ کرنے والا ذاکر ہے اصل چیز اطاعت ہے۔ مماز میس ذکر ممرا قب مشتخل مینوں کی تعلیم ہے .... مماز میں ذکر ممرا قب مشتخل مینوں کی تعلیم ہے

تمازكا تدرالله اكبر ـ كر .....السلام عليكم و رحمة الله تك ذكر

ے ....اوراللہ دیکھ رہا ہے اس کا دھیان بیمراقبہ ہے .....اور نظر کو ہررکن میں ایک خاص کی بید ہر جمال ہے نظل کو ہر دکن میں ایک خاص کید ہر جمانا بیشغل ہے بہتنا کی بھی تعلیم ہے بہتنا کی بھی تعلیم ہے بہتنا کی بھی تعلیم ہے وہ تعلیم ہے وہ تعلیم ہامعیت کے ساتھ ممل اور تمام خانقاہ میں شیخ کی طرف سے ہے .....یہ ہے وہ خانقاہ جس میں تعلیم بھی ہوتی ہے .....اور تربیت بھی ہوتی ہے۔

حقیقی طالب علم کی مبارک بے چینی

# حضوري حق كاطريق

### ایمان کی بشاشت وحلاوت

جب بشاشت ایمان کے اعدا آجاتی ہے .... تو ایمان بر منتا چلا جاتا ہے .... ہی اشت اور طلاوت ہے .... جس کو "الا بیمان بزید و بنقص "(ایمان بر منتا اور گھٹتار ہتا ،) میں بیان کیا جاتا ہے .... بیر کی اور زیادتی ای کیفیت ایمان میں ہوتی ہے .... ورنہ ) ایمان .... وہ کی وزیادتی کو تبول نہیں کرتا .... الحاصل سالک کو ضروری ہے کہ بشاشت ہوتا ، خراح کو قائم رکھے کہ .... اس سے کام میں ہولت رہتی ہے .... جب بیب بشاشت ہوتا ہوتا کہ الک .... فغلت کہاں ہے؟

#### فر کر کامل فرکامل

ذات باری تعالی کامطالبه ہروفت ذکر کا ہے۔۔۔۔قلباً بھی۔۔۔۔۔اور جسماً بیکی۔۔۔۔۔جسماً بھی۔۔۔۔۔قلباً بیکہ دل جس یا دہو۔۔۔۔اور اساناً بیکہ زبان ذکر سے تر رہے۔۔۔۔۔اور جسماً بیکہ طاعت کا ملہ میں لگا ہوا ہو۔۔۔۔ نیز کان آ نکھ وغیرہ ریاجہ کے اعضاء ہیں۔۔۔۔ جب پوراجہ م ذکر میں مرشار ہوگا تو آ نکھ بھی ذکر وطاعت میں ہوگا۔۔۔۔۔الغرض اس کان بھی ذکر وطاعت میں ہوگا۔۔۔۔۔الغرض اس کا ہم عضوذ کر میں لگا ہوا ہوگا۔۔۔۔۔کوئی آن اس کی ذکر ہے خالی نہ ہوگی۔۔

## ذ کر کی اعلیٰ صورت

بددجهاولی ہے کہ دل کے ذاکر ہونے کیساتھ .....زبان کوجھی اس کے ساتھ شال ذکر میں رکھو کہ .....زبانی ذکر میں زبان کو حرکت ہے اور حرکت محسول چیز ہے ....۔ ادھرزبان میں حرکت نہ ہوگی فوراً متنبہ ہوجائے گا ..... کو حرکت نہیں ہے تو فوراً متنبہ ہوجائے گا ..... اور ذکر لسانی شروع کرد ہے گا کیونکہ محسوس چیز سے جلد تنبہ ہوجاتا ہے .... الغرض اگر قلب میں ذکر ہے تو یہ مطلب نہیں کہ قالب (جسم) کوذکر سے خالی رکھا جائے ..... بلکہ افضل ہے ہے کہ دونوں کوجمع کیا جائے۔ ملا

# ہرمطیع ذاکر ہے

ذات باری تعالی کے ساتھ ہمہ وقت .....قلبا ولما نا وجسما ذاکر دہنا ضروری ہے ..... تمام اگر چہ بعض وقت بظاہر ذکر نہیں ہوتا گرجسم اس طرح طاعت میں لگا ہوا ہے کہ ..... تمام اعضاء اپنے اپنے وقت پر میلان اور اغوا ہے محفوظ رہتے ہیں .....ا یہ مطبع کو ذاکر کہتے ہیں .....گواس وقت زبان پر ذکر نہیں اور اس وقت دل میں یا دُرھیاں بھی بالفرض نہیں ..... کین اب بھی وہ ذاکر ہے ۔.... جب ریم عنی اچھی طرح ذہن نشین ہوجا کمیں کہ "مکل مطبع للّه فہو ذا کو " رہراللّہ کا مطبع اگر ہے تو تفصیلات خود بھے میں آجاتی ہیں۔

مستحب اہل اللہ کے نز دیکے عملاً واجب ہے متحب پراعقاد وعلم تواسخباب کا ہی رکھے ۔۔۔۔۔۔ تمرعمل فرض کی طرح کرے۔۔۔۔۔ آم رِنظر کرتے ہوئے .....ای لیے اہل اللہ جانتے ہیں کہ تبجد فرض نہیں ہے .....کین معاملہ آور اللہ عمل اس کے ساتھ فرض کی طرح کرتے ہیں .....ای لیے ان کے یہاں اس کا ترک نہیں ہے .....ہاں اگر خاص عذر ہی پیش آگیا .....افتدیاری ضروری یا غیرا فقدیاری تو معذوری ہے .....جس کے معنی گناہ ہے یا ماز وری نہیں ہے .....جس کے معنی گناہ کے ہیں .....جس کے معنی گناہ کے ہیں .....جس کے معنی گناہ ہے۔ کے ہیں .....جس کے معنی گناہ ہے۔ کے ہیں .....تو معذوری کے وقت کوئی گناہ نہیں ہے اس لیے بچھ رنجیدگی کی بات نہیں ہے۔

# تهجد کی آسان صورت

#### مقام معرفت

سالک نے جب آ مرکو پہان لیا تو اس کی معرفت حاصل ہوگئ .....اب وی سوالک عارف باللہ ہوگیا.....اس کی نظر ہر صلحت اور حکمت ہے ہٹ گئ .....اب کوئی سوال کی شم کا بھی نہ حکمت کے اعتبار ہے .....نہ جرکے اعتبار ہے ....نہ جرکے اعتبار ہے ....نہ بدل کے اعتبار ہے نہ عوض کے اعتبار ہے ...ساری ہی چیزیں نظر انداز ہوگئی .....بس صرف امرکی ادائیگی رہ گئ ..... یہاں تک کہ ..... وہ ذات جس کے امر پر ہم تگ و دو میں گئے ہوئے ہیں ....وہ ذات بھی ملے گی یا نہ ملے گی ....اس ہے بھی قطع نظر ہوجا تا ہے .... پھرکسی اور چیز کے ملنے یا نہ ملنے پرکیا نظر ؟ ....اس کو کہا گیا ہے کہ قطع نظر ہوجا تا ہے .... پھرکسی اور چیز کے ملنے یا نہ ملنے پرکیا نظر ؟ ....اس کو کہا گیا ہے کہ قطع نظر ہوجا تا ہے .... پھرکسی اور چیز کے ملنے یا نو وہ مختار آ پ ہے ملنے نہ ملنے کا تو وہ مختار آ پ ہے ملنے نہ ملنے کا تو وہ مختار آ پ ہے ...

### سالك كالمال اطاعت

#### عابدوعارف كافرق

ایک عابد ہوتا ہے۔۔۔۔۔اور ایک عارف ہوتا ہے۔۔۔۔۔ عابد شوق عبادت میں ہوتا ہے اس کوعبادت کا چسکہ ہوتا ہے۔۔۔۔۔اس کی عادت کے خلاف جب ہوتا ہے۔۔۔۔۔افسوس کرتا ہے اور عارف اللہ کی مرضی پرنظرر کھتا ہے۔۔۔۔۔وہرجوع الی اللہ کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔۔۔۔۔ رجوع الی اللہ کا مطلب میں ہے کہ۔۔۔۔۔ہمروقت ہرآن سے دیکھے کہ آقا کی مرضی کیا ہے۔

### اعمال ظاهره وباطنه

### ذاكرين كى اصلاح

بعض معاحبان بدخیال کرتے ہوں کے کہ ۱۱۰۰۰۰۰ تعلیل ذکر سے توبیا مجما ہے دوجاردن کہیں بیٹھ کرام میں طرح ذکر کرلیں اور بالکل خاموش رہیں اسکین بیکمال کثرت ہے؟ بیتوالیا

ہے کہدد و چاردن بین کرخوب انجی طرح کھالیا اور پھر تین چاردن کھانا چھوڑ دیا تو وہ کیا کڑت اطعام ہوگا۔۔۔۔۔ پہر بھی نہ ہوگا اورا کی محفی قبیل تقیل کھاناروز کھار ہا ہے تواس سے وہ کثیر ہور ہا ہے یا گئیل ؟۔۔۔۔ طاہر ہے کہ کثیر ہور ہا ہے اس سے صحت قائم رہے گی۔۔۔۔ دعزت عبد الرحمٰن بن و ف یا الدار صحابی تھے۔۔۔۔ کس نے بوجھا آ ہا اسے بزے مالدار کس طرح ہو گئے؟ فرمایا ہیں تجارت مائد ارس طرح ہو گئے؟ فرمایا ہیں تجارت کے اندار سی اور نفع کم سے کم ایتا ہوں۔۔۔۔۔ وہ تجارت بی کیا ہون کہ سے کم ایتا ہوں۔۔۔۔ تو وہ تجارت بی کیا ہون جس میں نفع نہ ہو گر بنسب و دہرے تاجروں کے نفع کم ایتا ہوں۔۔۔۔ تو میری بری کیری زیادہ ہوتی ہے تو نفع قبل ۔۔۔۔ تو اور کیری برنفع کیر ہوگیا۔

شیخ کوبھی مشورہ کی ضرورت ہے

بیوی سے محبت معین ولایت ہے

بیوی کے ساتھ محبت باری تعالیٰ کے ساتھ محبت بھی معین ہوگی .....تو پھر بیشتر غیر اللہ کیے ہوا؟ .....ایا فخص عفت مآ ب ہوگا جس کی دلیل بیہ ہے کہ .....رسول پاک سلی اللہ علیہ وسلم کو ذات باری تعالیٰ کا کس ورجہ عشق تھا .....لیکن اس کے باوجود معرت عائشہ صدیقہ دمنی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بھی عشق تھا باوجود اس عشق کے حقوق عدلیہ (برابری) سب کے ساتھ تھے .... حالت مرض وفات میں بھی باریک باریک باتیں (حقوق ۔

besturdubo'

متعلق) پوری فرمائی جاری ہیں .....کین آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا انتظار فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہوا کہ آپ عائشہ کی باری کا انتظار فرماتے ہیں ہراکی کی باری کا انتظار فرماتے ہیں ہراکی کی باری میں تشریف لانے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو ....سب نے اتفاق کر کے کہدویا کہ بس اب آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ہی رہا سیجے .... تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے باتھ عشق تھا تو بیوی کے ساتھ عشق و دوام طاعت میں داخل ہے۔

ایمان کی زیادتی مطلوب ہے

اچھی چیز میں کون زیادتی نہیں چاہتا۔۔۔۔۔کاشٹکار کاشت میں زیادتی چاہتا ہے۔۔۔۔۔ زمین دارزمین میں زیادتی چاہتا ہے۔۔۔۔۔تا جرتجارت میں زیادتی چاہتا ہے۔۔۔۔۔تو اچھی چیز میں تو ہرا کی زیادتی چاہتا ہے۔۔۔۔۔تو اے مؤمنو! ایمان سے زیادہ اچھی چیز اور کون سی ہوگی ۔۔۔۔۔۔پھراس میں زیادتی کی طلب کیوں نہیں؟

ہر چیز کی زیادتی اسباب سے ہوتی ہے

ہر چیزی زیادتی کے اسباب و ذرائع ہوا کرتے ہیں .....کاشتکار کاشتکاری میں زیادتی چاہتا ہے ..... تو زمین اچھی طرح جوتے گا'اچھانچ وقت پرڈالے گا' پانی وقت پردے گا۔.... آ ندھی اولے سے حتی المقدور حفاظت رکھے گا۔...۔ اسی طرح زمینداررو پیئے بیسہ سے زمین خریدے گا۔..۔ اسی طرح سے تاجر اچھا مال وقت پرستا خریدے اور وقت پر اچھے داموں میں بیجے ...۔ تب زیادتی ہوگی یا خود بخود ہی زیادتی ہوجائے گی۔۔۔۔ اس میں زیادتی جو ہم خود بخود ہی زیادتی ہوجائے گی۔۔۔۔۔ اس میں زیادتی جو ہم خود بخود ہی زیادتی جو جو تو اس کی میشل کے سواکو بینہیں کہ طاعت اور ذکر میں لگ جاؤ۔۔۔۔ عاص کی بیشل کے سواکو بینہیں کہ طاعت اور ذکر میں لگ جاؤ۔

مقام مدرسین مخلصین

اخلاص کے ساتھ ۔۔۔۔۔ تناعت کے ساتھ ۔۔۔۔۔ بلاحرص وطمع ولا کچ مال جو مدرس دین کی تعلیم تریتا ہے ۔۔۔۔۔ بخاری شریف کے تعلیم تریتا ہے ۔۔۔۔۔ بخاری شریف کے

110

کیے وہ مدرس اس میزان کے درس و تذریس کے وقت طاعت اور توجہ الی اللہ میں ہی ہے....اگرچہ"فعل فعل "كى كردان كررہاہے.....يا كردان كن رہاہے۔

سا لک کومسائل سلوک کی اشد ضرورت ہے

جیے آپ کے فقہ کے مسائل ہوتے ہیں ....ای طرح سلوک کے بھی مسائل ہیں بنماز بڑھنے والوں کونماز کے مسکلوں کے جانبے کی نہایت ضرورت ہے .... توا یہے ہی باطنی تزکیه کی عبادت وطاعت میں لگنے والے کوبھی ان مسائل تزکیه کی ضرورت ہے.....اور اہم ضرورت ہےاور جونہ نماز پڑھے نہ قضاء کرے ....اس کونماز کے مسئلوں کی کیا ضرورت یڑے گی؟ ..... توایسے ہی جوتز کیۂ تصفیہ تخلیہ تجلیہ کے ساتھ اصلاح نفس کی طرف نہ لگے ....اس کومسائل سلوک کی کیا ضرورت ہے؟

حضرت گنگوہی رحمة الله علیه کی حکایت

قطب العالم حضرت مولا نا رشيد احمر گنگو بي رحمة الله عليه كي ايك حكايت ياد آگئي..... حضرت والاسناتے تھے کہ مولا نا گنگوہی رحمۃ الله علیه آخر عمر میں فرماتے تھے کہ ....اب جاکے ا تنا ہوا ہے کہ نماز کے مسئلہ کے لیے کسی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ....اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اتن مدت میں جا کرنماز کے مسئلوں میں بیرحال ہواہے کہ .....کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی .....اس میں بتلایا کہ دوسری عبادتی چیزوں میں جا ہے .....وہ من حیث العبادات موں یامن حیث المعاملات موں ....ان میں کتاب و یکھنے کی ضرورت براتی ہے۔

### ابك ديندارخا تون كاسوال

ایک عورت نے مسئلہ معلوم کرایا ہے کہ .....میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے'بعض غیرمحرم مرداجازت لے کراندر نہیں آتے بس ذرا کھانے اور اندر چلے آئے معتدہ کی ان پرنظر پڑگئی تو مسئله معلوم کرایا ہے کہ ان پر نظر پڑنے سے میری عدت تونہیں ٹوٹ گئی .....زمانہ جہالت کی بعض با تیں ایسی ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں ..... بردی مشکل ہے نکلتی ہیں ..... تو دیکھئے اس عورت کوضرورت پڑی تو اس نے مشکلہ معلوم کرایا ..... جواب بیہے کہ وہ تو پییٹا ب کو باہر نکلے

کی .....رونی پانے کے لیے نظے گئا اگر کھر میں کوئی نہیں ہے .....اورا گرکوئی ہو بھی تو اس کو تکلیف وغیرہ ہونے کی وجہ سے ضرورت پڑجاوے .....تو کھر کا جوآ خری دروازہ باہر نکلنے کا ہے اس سے باہر نہ جادے .....اور کھر میں جا ہے کوئی نظر آ جادے ..... تو اس سے عدت نہیں ٹوٹی ' رہا پر دہ تو جس سے پر دہ ہے .... ہروقت پر دہ ہے جا ہے عدت میں ہویا نہ ہو۔

مجلس شخ كياب؟

مجلس شیخ بیرمالکوں کے لیے جلس علمیہ سلوکیہ ہوتی ہے ..... مجلس علم تزکیہ ہوتی ہے اس میں صرف ذکر کی تعلیم نہیں ہوتی بلکہ علم ذکری کے لیے ہوتی ہے ..... یعنی آٹارذکر کے ظہور پرجن علموں کی ضرورت ہوتی ہے .....ان علموں کے بیان کے لیے مجلس ہوتی ہے اسی طرح دوام طاعت مع الذکر پر جو آٹار مرتب ہوتے ہیں .....ان کے علم کے لیے مجلس ہوتی ہے تعلیم تبیج وذکر کے لیے مجلس نہیں ہوتی۔

ایمان میں زیادتی اوراس کے اسباب

جب کلمہ کا تقاضا تقوی آجاتا ہے قو .... جن تعالی مؤمن متی کے دل میں سکینہ خل پیدا فرماد ہے ہیں تاکہ .... اس ایمان میں جواس وقت موجود ہے زیادتی ہوجاوے .... معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے .... اس کا طریقہ اس کے اسباب وسائل و ذرائع دوام طاعت اور کشرت ذکر ہے۔

تعليم سلوك

ول میں خوب مینا ہوا جما ہوا ہوگا .....جو چیز اندر بیٹھی ہوئی ہے اس کا خیال آ گیا .....اس جی ہوئی چیز کا تصور آ سمیا .....وہ جی ہوئی چیز یاد آ سمی اس اندر کی چیز نے کڑوی چیز کو میٹھا کر کے ملاديا .....وه چېزكيا بجواندر بيشى بوه برضااس رضام نے تمام كينول كوميشما بناديا۔

### سلوك كى بركات

اس سلوک کے حاصل کرنے کا بیاثر ہوتا ہے .....اگرایک ساتھ نہیں ہوتو تدریجا (آ ہت آ ہستہ)چونکہ فکر میں لگا ہوا ہے .... اثر آتا چلا کیا قدر بجابیا حال ہو کیا کہ .... اگر کسی نے گانی دے دی افسول نہیں ہوتا ..... اگر ہواتو آن فان إدھرآ يا اُدھر كميا .....اس تاثر (افسوس) كولے كر نہیں بیٹے کیا..... اگر کس نے مکامار دیا تو چھے کھوم کر بھی نہیں دیکھا کہ س نے مارا..... ووتو تزکیہ میں لگاہوا ہے اس درجہ برکہ کروی چیز کو ....کروے کلام کومیٹھا کلام کرے نی لیا۔

الل حق براعتراض كرنابا عث عمّاب ہے

حضرت مولانا رشید احمد کنکوی رحمة الله علیه ..... کے زمانہ میں کسی نے سوال کیا تھا کہ .... كو احلال ب يانبيس؟ .... تو آب نے جواب ديا كه حلال ب .... نه كھانا الك بات ب .....يىش كهدر بامون ال وقت أيك اليقع خاصم بزرگ تنے....ان كو جب بيه بات بېنجى تو فرمايا كه .....اجيماكل كوچيل كومجى كهددينا كه طلال بهاس كينيه يران بزرگ كي نسبت ميس فرق آهميا .....ان کے اندروہ ذوق وشوق وا لکتہ وحلاوت قلب کے اندرنبیس رہی جو پہلے تھی ..... انہوں نے سمسی اور بزرگ سے اپنی بیروالت ذکر کی کہ میری الی حالت ہوگئی....ان بزرگ نے فرمایا کہیں ایا تونبیں کتم نے کسی کے ساتھ ہادنی کی بات کی ہو ..... پہلے بزرگ نے فرمایا کہ مجھے تو یاد منبیں دوسرے بزرگ نے فرمایا اح ماتو سوج لین ....سوچنے پر فیکورہ واقعہ یاد آ میا اور عرض کیا کہ ....بسویے بر مجھے حضرت مولانا منگونی رحمة الله علیه کابیدواقعه بادآ با ....اییا مواتها .... ووسرے بزرگ نے فرمایا معافی ما نگ لوتو چونک وہ بیچارے خود بھی نیک آ دی تھے.... سیچے تھے طالب تھے معافی مانکی .....حضرت کنگوی رحمة الله علیه نے فرمایا ..... بیکوئی بات نہیں معاف ہے معاف فرمات بى نسبت كالروث أياس، بادب بانعيب ،،،، بادب بنعيب بشراور بيشر

غلطی انسان سے ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ بشر ہے غلطی ہوئی جاتی ہے تمراصلاح کا طالب اور اصلاح کی طالب اور اصلاح کی طرف اقدام تو اس لیے تھا کہ ۔۔۔۔ اخلاص کے ساتھ'صدق کے ساتھ' فکر کے ساتھ' آ جند آ ہند ہیں بشر ہوکر بے شر ساتھ' آ جند آ ہند ہیں بشر ہوکر بے شر ہوجاؤں ۔۔۔۔ تو بشر ہوکر پھرشر کے اندرلگار ہنا۔۔۔۔اصرار کے ساتھ بیکس طرح درست ہے؟

طلباء وعلماء سيشكايت

فروع تو تعمیل کے لیے ہیں....عمل میں لانے کے لیے دلائل نہیں ہوتے.....ممل تو بلادلیل بوں ہی کیا جاتا ہے .... جب قطعی طور پر پانچ وفت کی نماز کا فرض ہونا جس طرح سے بھی پہنچا مان لیا تو پھراب سوال کیسا؟ .....جب مان لیا تو مان لینے کے معنی ہیں عمل میں لا تا' تشلیم کرنا سر جھکا ہوائے مل کرنے کے لیے ....الاسلام گردن نہادن بطاعت ....اسلام کے معنی ہیں فرمانبرداری کے لیے گردن رکھ دینا' جب اس درجہ کا اعتقاد دعقیدہ ہوجائے تو پھرسمجھ من بیس آتا که ..... سیاصلاح میس در کیون جوری ہے؟ ..... کیابات ہے کہ اخلاق میں کزوری ے کمزوری کیوں چلی جاری ہے۔۔۔۔پختگی سے پختگی کیوں نہیں آتی جاری ہے۔۔۔۔اب تک حسد کا مرض بی نہیں لکلا .....اب تک تکبر ہی نہیں گیا ..... واہ رے طالب اصلاح واہ رے طالب علم .....ابھی تک یانچوں وقت کی نماز باجماعت تکبیراولی کے ساتھ پڑھنے کاشوق نہیں ہوا.....واہ طالب علم .....واہ شاباش بیہ بات تمہاری چیئے تھو کنے کی ہے....شاباش شاباش و یکھو كيساً الجِعاعلم يرُحاب .... يبي يرُحليا" وَلِكُلّ وَرَجَاتٌ مِمًّا عَمِلُوا" (مرايك واس ك اعمال کےموافق درجات ملیں سے ) پھرمشکلوۃ شریف بھی پڑھ لی ....اس کے بعد دس کتابیں دوره حديث شريف كى بھى بيڑھ ليں ....اب تك بينج وقتة نماز كابا ہتمام تكبيراولى يابندنبيں ہوا' سردیوں میں سروی ملکنے کا ہیر پھیر ہے ....اس کے تاویلیں کرتا ہے۔

علم يقيني سي مل مختلف تبيس موتا

کسی چیز کاعلم یقینی ہونے کے بعد ....عمل کے ترک کا سوال پیدانہیں ہوتا ....اس

طرح بعلم مصنرت بقین اس ممل کے کرنے کا بھی سوال پیدائبیں ہوتا..... دیکھودھار والآلہ کے انگلی پر چلانے سے یقین کٹنے کا ہے..... حالانکہ بیاختال بھی ہے کہ نہ کٹے کیا ایسا کھیں ہے کہ نہ کٹے کا ایسا کھیں ہے کہ نہ کٹے کا ایسا کھیں ہے کہ نہ کٹے کا احتمال ذہن میں نہیں آتا.....اسی طرح اس دھار دار آلہ کو انگلی پر نہیں چلاتا ۔۔۔۔۔ ہاں اندھا ہی ہوتو دوسری بات ہے اس طرح جس قدر ۔۔۔۔۔ شریعت میں ممنوع چیزیں ہیں جا ہے بڑے ہوں یا ۔۔۔۔۔ چھوٹے وہ مصنرتی (نقصان دہ) ہیں خواہ زیادہ مصنرت ہو باتی ہو یا کم سب سے بچنا ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔ کیونکہ چھوٹی مصنرت ہو ہوکر بڑی مصنرت ہو جاتی ہے ہو یا کم 'سب سے بچنا ضروری ہے اس قصد آبار بار جانے کا کیا سوال ہے؟

نوافل محبت الهي ميں ترقی كاذر بعه

عذرمين رخصت يرغمل

رخصت ایک نعمت ہے اور شریف الطبع کی طبیعت میں ذات باری تعالیٰ کی اشد محبت ہے۔۔۔۔۔ تو رخصت کی نعمت استعال کرنے پر محبت اور بڑھتی چلی جائے گی ۔۔۔۔۔ بیسو ہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مصالح ۔۔۔۔ کی کیسی رعایت فر مائی ہے ۔۔۔۔ لیکن بیر خصت ضرورت کے وقت ہے کا بلی یاستی سے نہیں ۔۔۔۔ کیونکہ طالب صادق کے اندر تسامل سستی کا ہلی کیسی؟

اگر کا کی ستی ہے تو .....طالب صادق نہیں جمونا ہے درنہ بیستی مانع کیسی؟ بیتسائل مانع کیسی؟ بیتسائل مانع کیسا؟ بال واقعی علالت واقعی ضعف ہوتو .....انہوں نے خود بی رعایت فرمادی بلکہ ایسے ضعف وعلالت کی صورت میں رخصت پڑل نہ کر ہے.....تو اظہار نارافعی ہے۔ار شاد نہوی ہے: "من شاق شاق اللّه علیه" ..... (جس نے اپنے کو جان ہو جو کر مشقت میں ڈالا .....الله تعالی اس پراور مشقت ڈال دیں مے ) اپنے او پر جان کر شدت مت کروایا کرو مے .....تو تم تمک کر بیٹے جاؤگے۔ وو (الله تعالی ) تو خود بی .....عاش کے عشق کود کی کر جم وکرم فرم فرماتے ہیں ..... بال عشق کا ظہورا خلاص وصد تی کے ساتھ۔ فرماتے ہیں ..... بال عشق کا ظہورا خلاص وصد تی کے ساتھ۔

## مؤمن بنده سيعشق بارى تعالى كامطالبه

گناہ طاعت کے اثر کو کمز در کر دیتے ہیں

قوت جم کے لیے غذا جسمانی کا کھانا اورمضر چیزوں سے پر ہیز رکھنا ضروری ہے

بر ہیز ضروری ہے ..... ظاہر أو باطناً 'مامور بہانماز کو بھی ادا کیا اور منہی عنہا حسد کو بھی کیا ..... اب حسد ..... مامور بها نماز کا جواثر ہے ....اس کواندر ہی اندر کمزور کررہا ہے ....اندرہی اندر جملسار ہاہے ....ای طرح رکوع سجدہ .... جمک کرفدموں پرسرر کھ کرا ظہار محبت سے روح میں جواثر ہوا تھا....مبجدہے باہرنکل کرکسی رنگین (خوبصورت)شکل پرنظر پڑی ..... اس کود مکھ رہاہے ..... تو اس طرح دیکھنے نے اس بدیر ہیزی نے قلب کے اندر کسرنفس کے ساتھ جوانکسار دمحبت کی شدت کا اثر ہوا تھا.....اس کو صلحل کر دیا وہ اثر کمز ور ہوگیا۔ بیا بیک مثال دی ہے۔۔۔۔۔اس پرتمام اخلاق ر ذیلہ تکبروغیرہ کو قیاس کر کیجئے۔

# گناهون براصرار کیسا؟

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم فرمات بين كه ..... مين غيور هول .....غيرت مند هول اورالله تعالیٰ توانتہائی غیور ہیں.....لامتناہی غیور ہیں.... بویہ تمام گناہ جن سے بیجنے کا تھم دیا ہے یہ ن حیث الغیور ہیں کہ جب گنا ہوں کا بندہ سے ارتکاب ہوتا ہے .... بقو اللہ تعالی کوغیرت آتی ہے اور جب ذات تن كوغيرت آتى ب .... توا ب سالك تحفيك غيرت آنا جا ي كه يد كناه توغير ب بهلااس غير كاصدوركيون موكيا .....غيرت آنا جابيهاورا كربتقاضاء بشريت بمحى شرموكيا ..... ہوگیالیکن بیہ بار بارشرکے اندراصرار کرنا کیسا؟.....کیونکہ تیرااقدام تو قلب میں ذات حق کے ساتھانابت اور رجوع قائم کرنے کا تھا ..... پھر بار باراس کے خلاف کرنا جائے تعجب ہے۔

# اصلاح میں دیرکیسی؟

اگر کسی کومنزل پر پہنچنا ہے اور راستہ معلوم نہیں تو جگہ جگہ بوچھنا چلا جاتا ہے ··تا كەمنزل تك چىنى جائے .....اى طرح طالب حق كومنزل برىجنىنے كى طلب ہوتى تو یو چھتا..... بندوں کے حقوق کا پچھ خیال نہیں 'کسی کا قرضہ ہے نہ ادا کرتا ہے نہ معانی ما نَکْمَا ہے۔۔۔۔کسی کے ساتھ کچھ کلام کرنے میں غلطی ہوئی' معافی نہیں ما نگتا ۔۔۔۔حالا تکہ جا نتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگئ ہے ..... میں نے اس طرح کلام کیا کہ دوسرے کا دل دکھ

میں اسکین معافی نہیں مانگی ۔۔۔۔۔ تو نہ آنکھ قابو میں آرہی ہے نہ زبان ۔۔۔۔۔ نہاں قابھ میں آرہے ہیں ۔۔۔۔۔نہ دل اور نہ پیر قابو میں آرہے ہیں کہ ۔۔۔۔ جہاں چاہا اُٹھ کرچل دیا نہ ہاتھ قابو میں آرہے ہیں کہ ہاتھ اُٹھا کر مارنے کا اراوہ کررہا ہے ۔۔۔۔۔ ہیں ہوئی ہاتیں ہیں ۔۔۔۔۔ بیتو اچھا طالب ہے۔۔۔۔۔ آخر دیر کیوں ہوتی چلی جارہی ہے۔۔۔۔۔اگر نیت واقعی خالص ۔۔۔۔ فکر آخرت اور بصد ق اصلاح کی تھی تو دیر تکنے کی کوئی ہات نہیں۔

### اسلاف كي حالت

پہلے اکابر کی نظراعمال پڑتی .....اس لیے سفروحضر یکساں تھا.....گھراور باہر یکساں تھا .....معمولات .....گھرپراورمہمان بننے پریکساں تھے.....البتہ عذر کی حالت کے احکام بھی جدا ہیں ..... توان حضرات کے اعمال حالت عذر کوچھوڑ کرسفروحضر میں یکساں تھے۔

# استقامت كى بركات

استقامت مضبوطی جماؤ کا اثر که .....فرشتوں کے ذریعے سے رنج وغم دور کیا جاتا ہے ..... جب بیداستقامت مضبوطی جماؤ کا اثر کہ .....فرشتوں کے ذریعے سے رنج وغم دور کیا جاتا ہے ..... جب بیداستقامت حاصل ہو جاتی ہے تو ..... حضر میں بھی سفر میں بھی ..... خوشنودی میں بھی ..... رنجیدگی میں بھی فراخد تی میں بھی ..... خوشنودی میں بھی ..... منجد کی میں بھی خراخد تی میں بھی ..... خوشنودی میں بھی .... علالت میں بھی معمولات پر جمار ہتا ہے۔

### اصلاح میں تاخیر کی وجہ

اس زمانہ میں اصلاح میں دیر کیوں ہورتی ہے؟ ۔۔۔۔۔جواب نکل آیا کہ وجہتا خیر ہے ہے کہ چر بنار کھے ہیں۔۔۔۔ایک وہ جس کو چر بنار کھے ہیں۔۔۔۔۔ایک وہ جس کو چر بنایا ہے اور ایک خود پیر ہے۔۔۔۔خود اپنا شخ ہے کہ جو بات اپنی مرضی کے موافق تھی وہ تو مان لی اور مرضی کے موافق ند تھی وہ نہیں مانی تو ووشخ ہو گئے۔۔۔۔۔اگر ایک بیوی کے دوخاوند ہو جا تیں تو یوی کی جان تاہی میں آجائے گی ۔۔۔۔۔ہمی وہ بلار ہائے کہ وہ وہ الار ہائے۔۔۔۔۔۔ بیوی شرک ہوگیا۔۔۔۔۔ای طرح ایک مرید کے دو چیر۔۔۔۔کمی چرکی بات مانا ہے کھی اپنی مانا ہے کہ میں تاہے کہ ایک مرید کے دو چیر۔۔۔۔کمی چرکی بات مانا ہے کھی اپنی مانا ہے کہ ایک مرید کے دو چیر۔۔۔۔کمی چرکی بات مانا ہے کھی اپنی مانا ہے کھی ان بینے خور پیر۔۔۔۔کمی چرکی بات مانا ہے کھی اپنی مانا ہے کہ میں ان بینے خور پیر۔۔۔۔کمی چرکی بات مانا ہے کھی اپنی مانا ہے کہ میں ان بینے خور پیر۔۔۔۔۔پرو و کی مثال ہوگئی: "افٹیڈ مِنٹون بینے خور الکونٹ و تک گھر و کن بینے خور "

( کیا بعض کتاب پرایمان لاتے ہواور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو) بیشرک نہیں تو اور کیا ہے؟ ..... تعجب کی ہات ہے کہ اصلاح کا طالب بھی ہے اور اپنی چلاتا ہے۔

### توحيدخالص

آج جواصلاح کے اندر در بہوتی چلی جارہی ہے ۔۔۔۔۔اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ شخ کی رائے کے آگے اپنی رائے چلاتا ہے۔۔۔۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنی سعی پرنظر ہے جب حضور صلی اللہ عابیہ وسلم کی نظر باوجود نبی ہونے کے اپنی سعی پرنہیں۔۔۔۔۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ''هالد المجھد و علیک المت کلان'' ۔۔۔۔ یہ میری کوشش ہے اور مجروسہ آپ ہی پر ہے ۔۔۔۔۔ تو سالک کی نظر سعی پر ہرگز نہ ہوتا چاہیے۔۔۔۔۔ یہ میں شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔۔۔۔۔افر مرف اللہ کی فات پر ہو۔۔۔۔ تو حید خالص ہی ہے۔ علی پرنظر نہ ہو۔۔۔۔ نظر صرف اللہ کی فات پر ہو۔۔۔۔ تو حید خالص ہی ہے۔

### اہل د نیااوراہل دین

فرمایا که آج کل طبیعتوں میں فساداس درجه آگیا ہے کہ .....علواور بلندی کو پستی اور سفل اور پستی کو بلندی سمجھاجا تا ہے .....د کیھے الل دنیا ہی دنیا کواس میں گے کھے رہنے کو بلندی اورعمد کی کی چز سمجھتے ہیں اور الل دین کو جو بظاہر ٹوٹے حال میں رہتے ہیں .....ان کو پست اور حقیر سمجھتے ہیں ..... بیفسا و طبیعت و فدات کی بات ہے .... جیسے اگر کسی کو سمان پ کا ٹ لئے واس کو نیم کے پیچ کڑ و ہے معلوم نہیں ہوتے ہیں .... تو بیفساد فدات کی بات ہے ..... کر وی چیز میٹھی چیز کڑ وی کر وی چیز میٹھی جیز کڑ وی معلوم ہورہی ہے اور جس پر صفر اکا غلبہ ہوجا تا ہے ....اس کو میٹھی چیز کڑ وی معلوم ہوتی ہے ۔... اس کو طرح الل دنیا پر چونکہ دنیا کے صفر سے کا زہر چڑ ھا ہوا ہے .....وہ دنیا کو میٹھا اور دین کوکڑ واسیجھتے ہیں ..... حالا کہ واقعہ اس کے خلاف ہے۔

### دین کے فیوض و بر کات

دنیاخونی اور کمال کی چیز ہیں ہے ..... بلک نقص اور زوال کی چیز ہے۔ برخلاف اس کے دین محمد باقی رہنے والا ہے دنیا میں بھی کام دینے والا ہے دنیا میں بھی ساتھ

رہے گا۔ صدیث یاک میں آیا ہے کہ ..... جب مردہ قبر میں دُن کیا جاتا ہے تو مجھی عذاب اس کے دائن جانب ہے آئے گا ..... تو نماز آ ڑے آ جائے گی مجھی یا ئیں جانب ہے آئے گا تو روزه آجائے گاہمی سرکی طرف سے سے عذاب آئے گا .....کوئی اورو بنی بات آ ڑبن جائے مى ..... تود كيهي تعميل بندموت بى دنيااور مافيها تو يبيل ره كيا ..... كيم يمي كام ندآيا أكرآيا تو دین کام آیا..... پهر جنت میں پہنچ کر ہرقتم کی غیر فانی نعتیں ہوں گی .....اور دنیا میں بھی دین کی برکت سے عزت وعظمت حاصل ہوتی ہے .....د کیھئے بزرگ اور عالم دین حصرات کے باس دین کے سوا اور کیا ہے ....اس کے باوجود بڑے بڑے رؤسا..... امراء... .سلاطین ان کے پاس آ کرسر جھکاتے ہیں .....و کمھ کیجئے حضرت خواجہ عین الدین چشتی رحمۃ الله علیہ جواس وقت حیات بھی نہیں ہیں ..... بلکہ زیرز مین ہیں مگر بڑے بڑے امراء .....رؤساان کے در ہر جا کرسر جھکاتے ہیں ..... یہا لگ بات ہے کہ غیراللہ کو تجدہ کرتا نا جائز ہے..... مکراس وقت جواز ونا جواز سے بحث نہیں ہے.... مقصد ریہ ہے کہان کو بیمقام س چیز سے حاصل ہوا ہے ..... صرف دین کی یابندی سے حاصل ہوا ہے۔ ایک انگریز سیاح عرس کے زمانہ میں اجمیر شریف ..... کی سیر کرتا ہوا سيروسياح مارغ موكر جب لندن پنجااورا پناسفرنامه لكها .... تواس میں لکھتا ہے کہ میں نے ایک مردہ کودیکھا کہ .... بورے ہندوستان برحکومت کررہاہے۔(محالس میں الامت قسط اول)



# يادكاركاتين

مُحى السنة حضرت مولاناشاه ابرارالحق رحمه الله

# حضرت مولا ناشاه ابرارالحق رحمهالله

علیم الامت مجدد الملع حضرت مولانا اشرف علی تعانوی رحمدالله کی شخصیت کا تعارف مؤرخ اسلام حضرت علامه سید سلیمان ندوی رحمدالله کے الفاظ ش شئے فرماتے ہیں ' حکیم الامت کی تعلیم و تربیت ......تعنیف و تالیف ..... وعظ و تبلیخ کی بدولت عقائد حقہ کی تبلیغ ہوئی ..... مسائل صححہ کی اشاعت ہوئی و بی تعلیم کا بدولت مقائد حقہ کی تبلیغ ہوئی ..... مائل صححہ کی اشاعت ہوئی و بی تعلیم کا بدولت ہوا ..... موات کا قلع قبع ہوا ..... مجولوں کو یاد آئی ..... بقعلوں الله علیه وسلم کا محبت سے سینے احدیا وہوا ہے ۔ احدا ہوا ..... ورائلہ تعالی کی یاد سے دل روشن ہوئے ..... اور وفن جو جو ہر سے کو الله تعالیٰ سے تعانی کی یاد سے دل روشن ہوئے ..... اور وفن جو جو ہر سے خالی ہو چکا تھا ..... کھر اسے حضرت جبی وجنید و بسطای و جیلائی سم وردی وسر ہندی خزانوں سے معمور ہوگیا'' حمیم الله تعالیٰ رحمة واسعة

علیم الامت کی بیمجددانہ شمان تھی ۔۔۔۔۔کہ زندگی کے ہرشعبہ کی اصلاح فر ماکر ہزاروں نفوس کی زندگیوں کو تابناک بنا دیا۔۔۔۔قرآن حدیث فقہ دا فقا واور تمام اسلامی علوم پرگراں قدر تصانیف کے علاوہ آپئی خاص تجدیدی شمان بیتی ۔۔۔۔۔کہ علما وسلحاء کی کثیر تعداد کا آپ سے باضابطہ رابطہ تو تھا۔۔۔۔۔ ہی اس کے علاوہ آپ کے خلفاء اور صحبت یا فتگان کی فہرست دیکھی جائے ۔۔۔۔۔ تو آپئی مجددانہ شمان ہوں ظاہر ہوتی ہے۔۔۔۔۔کہ پروفیسرڈ اکٹر وکیل انجینئر وصافی ۔۔۔۔۔۔ تو آپئی مجددانہ شمان ہوں ظاہر ہوتی ہے۔۔۔۔۔ مسلک معزات آپئی دست می پرست پر بیعت ہوکر کامل مسلمان ہے ۔۔۔۔۔اور اپنے ظاہر و باطن کوسنوار کر دنیا و آخرت کی ممازل میں مرخرو کی حاصل کی ۔۔۔۔۔انہی معزات خلام و باطن کوسنوار کر دنیا و آخرت کی ممازل میں مرخرو کی حاصل کی ۔۔۔۔۔انہی معزات خلفاء کو دکھی صاحب دل نے کہا تھا ۔۔ وہ دریا کیسا ہوگا ۔۔۔۔۔ وہ دریا کیسا ہوگا ۔۔۔۔۔ بھارے سے مندر ہیں

برصغیر پاک و ہند میں خانقاہ ..... دینی مدارس اور شرعی حدود کی پاسدار طریقت کے ذریعے حکیم الامت کا جوفیض کھیلا . ...اور تادم تحریر جاری وساری ہے....اوران شاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔۔۔۔۔اس ہے کی منصف مزاج مخص کوا تکار کی مخبائش نہیں۔۔۔۔ پاک یہ وہند کے تمام کامیاب دینی مدارس ۔۔۔۔۔ معفرت کے خلفاء یا خلفاء کے خلفاء کی مریرتی میں فرویخ دین کیلئے سر کرم عمل ہیں۔۔۔۔ پاکستان میں دارالعلوم ادر جامعہ بنور بیاور جامعۃ الرشید کراچی ۔۔۔۔۔ جامعہ انشر فیہ لا ہور۔۔۔۔ خیر المدارس ملتان ۔۔۔۔ جامعہ امداد یہ فیمل آباد وغیرہ ایے تمام ترفیوض وا نوار کے ساتھ۔۔۔۔اس پرشاہد عدل ہیں۔۔

حعرت مولا نامحراز برصاحب مدخل لكعت بين:

مولانا اہرارالحق کے والد ماجدمولانا محود الحق ہمی ......دھرت کیم الامت تھانوی رحمہ الله کے جاز صحبت ہے ..... جو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ الله کی اولاد میں ہونے کی وجہ ہے '' حقی'' کہلاتے ہے ۔....مولانا محبودالحق کے درمہ مظاہرانعلوم سہار نور میں کو عصری تعلیم دلوائی ..... جو دکیل ہے جبکہ مولانا اہرارالحق کو درمہ مظاہرانعلوم سہار نور میں داخلہ دلواد یا جو عالم دین ہے ۔.... دونوں صاحبزاد ہے بحدالله دین گھر انے میں شعور کی آگھ کو لئے اور مصلح و مربی والد کی آغوش تربیت میں پرورش پانے کی وجہ .... نہایت فرمانبردار .... موالد کی آغوش تربیت میں پرورش پانے کی وجہ .... نہایت فرمانبردار .... موالد کی آغوش تربیت میں پرورش پانے کی وجہ .... نہایت مامل کرنے کی وجہ .... ان درسگا ہوں کے مزاج و ماحول نے دونوں کی طبیعتوں پر حاصل کرنے کی وجہ .... مولانا محبود الحق حتی جب بھی سفر ہے گھر لوٹے تو وکیل صاحب کو الک الگ ارائ و ماخر ہوتے تھے .... وہ نجروعافیت دریا دنت کر کے وکیل صاحب کو اطلاع دیتا است بھروہ حاضر ہوتے .... جبکہ مولانا ایرارائحق والد کرم کی تشریف آوری ہے ۔ اطلاع دیتا است بھروہ حاضر ہوتے .... جبکہ مولانا ایرارائحق والد کرم کی تشریف آوری ہے ۔ اسلاع دیتا است بھروہ حاضر ہوتے .... جبکہ مولانا ایرارائحق والد کرم کی تشریف آوری ہے ۔ اسلاع دیتا ۔... اوروالد کرم کے جوتے اپنے ہاتھ سے اتار تے .... اوروالد کرم کے جوتے اپنے ہاتھ سے اتار تے .... اوروالد کرم کے جوتے اپنے ہاتھ سے اتار تے .... اوروالد کرم کے جوتے اپنے ہاتھ سے اتار تے ...

سکھائے کس نے اساعیل کو آداب فرزندی

حضرت مولانا ابرارالحق کو ..... حضرت کیم الامت تفانوی قدس سرہ نے فطری صالحیت وصلاحیت کی بنا پر کم عمری (تقریباً ۱۲ سال کی عمر) بی میں خلافت عطافر مادی تھی سالحیت و صلاحیت کی بنا پر کم عمری (تقریباً ۱۲ سال کی عمر) بی میں خلافت عطافر مادی تھی ہے۔ ۔۔۔۔۔ حضرت والا نے اپنے شیخ ومر بی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اس اعتماد واجتماب کی عمر بحر لاج رکمی ..... اور علما وربانیون کی طرح پوری زندگی اصلاح وارشاد اور علمة اسلمین کی دینی تربیت و رہنمائی میں گزار دی .... آپ رحمہ اللہ نے حضرت کیم الامت تن کے تھم سے

ا پنے آبائی شہر ہردوئی (بھارت) میں ایک دینی مدرسہ ..... "اشرف المداری" کی بنیاد اللہ کی بنیاد اللہ کی بنیاد ال رکھی .....جس سے پینکٹر ول طلبہ فیض یاب ہوئے۔

ایک مرتبہ حضرت والا جامعہ خیر المداری ملتان تشریف لائے .....مفرب کی نماز جامعہ بیں اوافر مائی .....ای دوران آپ رحمہ اللہ جامعہ کے مؤذن صاحب کی اذان و تجبیر مؤذن صاحب کو بلایا اورعلاء کے بعد حضرت کا اصلاحی بیان تھا ..... بیان سے پہلے جامعہ کو ذن صاحب کو بلایا اورعلاء کرام کی موجودگی بیں آئیں .....اذان اور تجبیر کا مسنون طریقہ سمجھایا اورعلاء کے اطمینان کے لئے دُرختار کا حوالہ دیا .....آپ کے بیان سے قبل جامعہ کے ایک بریش طالب علم نے نعت بیش کی .....آپ رحمہ اللہ نے وعظ کے دوران اس پر کیے مرفر مائی .....اور ارشاد فر مایا کہ بے ریش لاکا عورت کے تقم بیں ہے ....ای لئے عام مجمعوں بیں اس سے نعت پڑھوا تا مناسب نہیں ..... ابل علم کو ان مسائل کا اجتمام کرتا چاہئے ..... غرض یہ کہ حضرت والا کی پوری زندگی سنت کے سانچ بیں ڈھلی ہوئی تنی ..... جارت کے بیمبر و ماہ اور درخشندہ جاہے ۔.... بارگاہ اشر نی کے بیمبر و ماہ اور درخشندہ وروحانیت کی روشنی اور ہوا ہے کا نورنعیب ہوا ..... جن سے بزار ہاانسانوں کو معرفت منار علی ہوئی تنی کے دوران اس کی میں برار ہاانسانوں کو معرفت منار علی مونی میں جوانیت کی روشنی اور ہوا ہے کا نورنعیب ہوا ..... حضرت والا کے دائمن فیض ہے بھی بے در مرافل کی ورشن میں مصنفید ہوئے ..... آپ رحمہ اللہ کا در رفین میں برصفیر سے باہر تک و تیج ہے۔ (مسافران آخرت)

ال مردقلندر نے مظاہر العلوم سہار نپوراغریا ..... میں شیخ الحد عشرت مولانا محد ذکر یاصاحب رحمہ اللہ سے علوم دینیہ کی تحصیل و تحمیل فرمائی .....اوراصلاح وعلوم باطن کیلئے حکیم الامت رحمہ اللہ سے تعلق قائم کیا ..... جواب استوار ہوا کہ ..... حضرت کے ضلفا و میں یہ شرف بھی اس صاحب تذکرہ کو نصیب ہوا کہ ..... 22 سال کی جواں عمری ہی میں ضلعت خلافت سے مزین ہوکر مندر شدوا صلاح پر فائز ہوئے۔

آپ پاکستان ..... بھارت بنگلہ دیش کے اہل حق علاء کی اصلاحی وفلاحی مجلس ..... '' دعوت حق'' کے روح رواں رہے ....جس کی سر پرتی ہیں تقریباً 1165 مدارس و مکاتب اپ اپنے ملاقہ ہیں ایمان وعمل کی ضمعیں روشن کیے ہوئے ہیں ....جن میں زیرتعلیم طلبء ک تعدادستر ہزار سے متجاوز ہے۔۔۔۔۔جن کی دنی تربیت قابل رشک ہے۔۔۔۔۔الی فعال جھٹی۔ جسے دنیا حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب کے نام سے جانتی ہے۔۔۔۔کل تک جنہیں مدخلائے کہا۔۔۔۔۔اور لکھا جاتا تھا۔۔۔۔۔آج وہ ہمیں داغ مفارقت دیکرمسافرانِ آخرت میں شامل ہو چکے ہیں۔۔۔۔۔انا للّٰہ و انا الیہ راجعون

تقریباً ۸۸ برس کی عمر پاکررشد و بدایت کا بیآ قاب ۸ریج ال آن نا ۱۳۲۱ هر برطابق مراب که می کام کوغروب بوا ..... غالبًا اما ماحد بن خبل رحمه الله کا فرمان ہے کہ ماری الله کے بال مقبولیت کا اندازہ ہمارے جنازے سے بوگا ..... اس قول کی روشی میں حضرت شاہ صاحب رحمہ الله کی الله ..... اور اس کے بندول میں مقبولیت کا اندازہ روز نام " کی اس رپورٹ سے لگایا جاسکتا ہے ..... کہ مرحوم کے جنازے میں نام "اسلام" کی اس رپورٹ سے لگایا جاسکتا ہے ..... کہ مرحوم کے جنازے میں تقریباً 10 لا کھافراد نے شرکت کی ..... الملهم اغفر له وارحمه و عافه و اعف عنه آپ کی وفات پر برصغیر کی اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب بند ہوگیا ..... کین اپنی ضوفشانیوں کا جونتش دوام ..... رجال کار ..... مدارس و مکا تب ..... کتب و رسائل ..... مفوفات و مواعظ اور تعلیمات و ارشادات کی صورت میں صحیفہ عالم پر ..... جو باقیات مفوفات و مواعظ اور تعلیمات و ارشادات کی صورت میں صحیفہ عالم پر ..... جو باقیات السالحات مجموز کے ہیں ..... بیسب یقینا حضرت مرحوم کیلئے ایسا سدا بہار صدقہ جاریہ ہو السالحات محبور گئے ہیں اس بیسب یقینا حضرت مرحوم کیلئے ایسا سدا بہار صدقہ جاریہ ہے ۔.... بیست بیسب یقینا حضرت مرحوم کیلئے ایسا سدا بہار صدقہ جاریہ ہے۔... بیست بیسب یقینا حضرت مرحوم کیلئے ایسا سدا بہار صدقہ جاریہ ہے۔... بیست بیسب یقینا حضرت مرحوم کیلئے ایسا سدا بہار صدقہ جاریہ ہیں .... بیست بیسب یقینا حضرت مرحوم کیلئے ایسا سدا بہار صدقہ جاریہ ہیں .... بیست بیسب یقینا حضرت مرحوم کیلئے ایسا سدایہا رصد قد جاریہ ہے۔ .... بیست بیسب یقینا حضرت مرحوم کیلئے ایسا سدایہا رصد قد جاریہ ہو کی بیست بیست ہیں کی بیات کی دو اس کوئوں کی کوئوں کوئوں کوئوں کی کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کو

عیم الامت کی مجددانہ ومصلحانہ خدمات کا ..... جوسلسلہ حضرت عیم الامت کی ذات بایرکات سے شروع ہوا تھا .....آپ کے خلفا وکرام نے آپ کے بعد بھی اسے نہوا یا اور پردان چڑ حمایا ..... حضرت کے آخری خلیفہ حضرت شاہ ابرارالحق صاحب رحمہ اللہ کی رحلت پر شریعت کے چشمہ صافی کا ..... یہ جامع ومخصوص فیضان اطراف عالم کو جگانے کے بعدا بی انہا وکو پہنیا۔

ماشاء الله اب مفترت عليم الامت رحمه الله كے خلفاء كے خلفاء ال مبارك سليلے كو جارى ركھے ہوئے ہيں .....الله بياك ان مفترات كوا بنى حفظ وامان ميں ركھے .....اور عليم اللہ من كى تعليمات كے فيضان كو جارى ركھنے كى تو فيق عطافر مائے۔ آمين

#### چند حسین یادیں

مقولہ فاری" ہر مکلے رارنگ و بوئے دیگر است"کے مصداق حکیم الامت رحمہ اللہ کے ہر فلیفہ بیں ایک پی شان اور خصوصیت تھی .....حضرت شاہ ابرارالحق صاحب رحمہ اللہ کو اللہ پاک نے جن خصوصیات سے نوازاتھا .....ان کا احاطہ ہم جیسوں سے تو ناممکن ہے ..... لیکن اپنی زندگی بیس حضرت کی جونمایاں خصوصیات و یکھنے بیس آئیں .....انہیں بلا تکلف افادہ عام کی نیت سے سپر دفلم کیا جاتا ہے۔

حعنرت يرامر بالمعروف اورنبي عن المنكر كاليهاغلير قع السيكوني موقع باتحد سے نہ جانے دیے .... اور حسب موقع حکمت وبھیرت سے اس فریضہ کوالی باریک بنی سے اوا فرماتے ....کریزے بڑے الل علم بھی سششدررہ جاتے ....ایک دفعدایک جلے میں گری برتشریف فرما تے ....کایک طالب علم کھڑے ہوکر ....قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا حضرت نے فورا او کا اور انظامیہ سے فرمایا ..... یا تو میں بھی کری سے اٹھ جاتا ہوں .... یا ان کیلئے بھی عربی منگاہیئے .....زندگی کے ہر کھے میں اتباع واحیاء سنت کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے اور پیر امِمَامُ أكثر درد بسنت سے رقی كر كے مستبات تك جائ بنجا تھا .... انداز وفر مائے .... جس تخض كى بلندنظر مستحبات مصند جوكتي مو مسدوه فراكض وواجبات كاكس قدرا مهتمام والتزام كرتا موكار قرآن کریم کی تلاوت میں تجوید کے ضروری قواعد .....اور حروف کی تصحیح کی طرف خصوصی توجہ فرماتے .....اس طرح اوان کے کلمات سیمنے سکھانے کی تاکید فرماتے ....اور بغير سيكه اذان دين والے ير كرونت فرماتے ..... مدارس ميں جانا ہوتا تو .....وہاں وارالقرآن كاخاص مشاہرہ فرماتے كه .....كىيں ايبا تونبيس كه انتظاميد كى دار الحديث كى طرف توجه مو .....اور دارالقرآن بنوجهی کاشکار مو .....ایس باریک چیزوں کی طرف توجه حضرت بي كي خاص شان تقي .....مساجد من جانا هوتا تو وبال الماريول مي ركھ..... قرآن مجید کے شخوں کا بغور مشاہدہ فرماتے .....اور ضعیف نسخوں کی درستگی کیلئے الل علاقہ کو متوجہ فرماتے ..... مساجد ہیں شور وغیرہ ہے سخت نفرت فرماتے .....اور رنگ روغن کے سلسله من بھی مساجد کیلئے رنگینیوں کو پسندن فر اتے ..... بلکه ساده سفیدرنگ پسند فر اتے۔ سے کون حائے مدائے دل کے کس سے آہ شفائے دل جو بيجية تنے دوائے دل وو دكان اپني برها كے

#### وعظ كاضابطه

#### دعا كااوپ

دعامی دونوں ہاتھوں کو سینے کے سامنے ہونا جاہئے .....اور دونوں ہتھیایوں میں تھوڑا سافصل ہونا جاہئے .....فآوی عالمکیری میں اس کی تعریح موجود ہے۔ قرآئی حرف کا صحیح تلفظ

جولوگ ضالین کودالین پڑھتے ہیں ..... پاؤ چھوڑ کردال کھاتے ہیں دال کے حروف ابجد چار ہیں اور ضاد کے ۹۰۰ ہیں .....ایک دم سے ۹۶ کا درجہ کم ہوجاتے ہیں .....تغییر این کثیر میں ضاد کومشا بہہ ظالکھا ہے ....کی ماہر فن سے مشق کرنی چاہئے۔

## ا کا پرسے اگرام کا معاملہ

اگر بردوں کی بیالیوں میں جائے پینے وقت کھیاں گرجائیں ..... تو چھوٹے فورااس کو نکال دیے ہیں ..... تو جھوٹے فورااس کو نکال دیتے ہیں ..... تو منکرات میں بھی بھی معاملہ ہونا چاہئے ..... ہوراس بات ہے برائے کی خوش دہتے ہیں ..... تو منکرات میں بھی معاملہ ہونا چاہئے ..... ہرگز ہرگز اس منکر میں شریک نہ ہو ..... اور موقع سمجھ کرادب سے اکابر کی خدمت میں مجمع عرض کردے .... کیکن ایسے وقت اکابر کا اگرام اورا پی پستی و کمتری کا استحضار بھی ضروری ہے۔

طلباء كااكرام

تصحيح تلاوت قرآن

قرآن پاک کے ہر حرف پردس نیکی طنے کا جو وعدہ ہے۔۔۔۔۔وہ بچے پڑھنے پر ہے۔۔۔۔ مثلاً قل کے دو حرف پر ہیں نیکی کا وعدہ ہے۔۔۔۔۔ کین اگر کوئی اسی لفظ قل کوئل پڑھے اور قاف نہ اور اکر رہے تو بید اور کہا جائے کہ لکھو نہ اور طالب علم کھے جالم تو کیا آپ اس کو پاس کریں گے۔۔۔۔۔ یا کوئی نمبر ویں گے طالع کے حرف کو غلط لکھا ہے۔۔۔۔۔ اور تین حرف کی اکثریت سیجے ہے۔۔۔۔۔اسی طرح آپ نے کہا کھو طوطا اس نے لکھا تو تا ۔۔۔۔۔ تو آپ کیا نمبر دیں گے ہیں جو فیصلہ یہاں کریں مے تر آن پاک کی تلاوت کو سے حرف آن پاک کی تلاوت کو سے حرف ایک کی تلاوت کو سے حرف کی اکثریت کے تاکہ کی تلاوت کو سے حرف کی الوت کو سے حرف کی تلاوت کو سے حرف کی تلاوت کی تلاوت کی تلاوت کو سے حرف کی تلاوت کی تلاوت کو سے حرف کی تلاوت کو سے در اس کے سے منتظمین مدرسہ بھی و بال

ے نہ نے سکیں کے ....اور صدقہ جاریہ کے بجائے ضد صدقہ جاریہ ہوگا۔ صير وشكر كامعمول

جب طبیعت کے موافق حالات پیش ..... ہوں تو شکر سے حق تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے .....اور جب طبیعت کے ناموافق حالات پیش آئیں .....تو صبر ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے .....پس مومن ہر حالت میں تفع میں ہے۔

#### وساوس كأعلاج

وساوس کا علاج عدم التفات .... اورعلم سے جواب نددیتا .... اور سی کام میں لگ جانا .....اور جب تک دسماو*س کومکر* و ه اورنا گوار مجھتار ہے گا ہجھ گناہ ہیں.....اورنہ بچھ ضرر ہے.....البت جسمانی کلفت ہوگی ....اس کو برداشت کرے .... اوراس مجاہدہ پر تواب اورانعام کرلے خلاف طبیعت امور بررنج کیسا؟

جس طرح مال باب احسانات کے سبب اپنی اولا دکو ..... جب ڈ انٹنے اور مارتے ہیں ..... تولائق اولا دیمی اورتمام عقلا مزمانه بهی اس کوشفقت اورمحبت سیجھتے ہیں.....ای طرح حق تعالی جورات دن بے شاراحسانات فرمارہے ہیں .....اوروہ ہمارے خالق اور مالک ہمی ہیں ..... توان کی طرف سے اگر ہماری طبیعت کے خلاف امور .....رنج و تکلیف کے پیش آ جا کیس ..... تو اس وقت بھی راضی رہنا اور ان کی اطاعت میں لگےرہنا اصل عبدیت ہے..... پنہیں كه جب تك حلوا لمتار بمحبت ادراطاعت .....اور جب حلوا بند بهوجائے تو شكايت .....حلوا كھلاكرامتخان نبيس ہواكرتا .....امتخان محبت كاتو تكاليف ميں ہواكرتا ہے.....حضرت اساعيل علیہ السلام کی عبدیت اس کم عمری میں اللہ اکبر .....کس مقام پڑھی گردن پرچھری جلنے والی ہے ....اورباپ سے فرمارے ہیں ستجد نی ان شاء الله من الصابوین ذرح ہیں کس قدر تکلیف ہوتی ہے .... مگر راضی ہیں۔عشق کے دعوی پر ایک حکایت مثنوی میں زکور ہے ۔ ایک مخص ایک عورت کے بیچھے پیچھے پھرر ہاتھااس نے بوچھا یہ کیا۔اس نے کہا میں تجھ پر عاشق ہوں....اس نے کہا بیچھے دیکھ میری بہن مجھ ہے بھی خوبصورت آ رہی ہے....اس نے فوراً پیچھے دیکھا.... پس اس نے کہا اے جھوٹے بے شرم .....اگر تو اپنے دعوی عشق میں م صادق تھا..... تو غیر پر کیوں نظر ڈ الی۔ پس چرا برغیرا فگندی نظر

اس حکایت سے ہمارے حالات کا پیتہ چلتا ہے .....جن تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے .....اور غیرحت ہے بھی .....دل نگائے بیٹھے ہیں۔

#### قدرت خداوندي

ایک شخص جب کسی ملکیت پر دعوی کرتا ہے .....اوراس کے خلاف کوئی دعوی کرنے والا نہ ہوتو اس کی ملکیت ٹابت ہوجاتی ہے .....پس زمین اور آسان اور جاند وسورج اور سمندرو پہاڑ .....اور جملہ کا کتات کی خالفیت کا دعویٰ کسی نے بیس کیا .....تو عقلاً بھی ایمان لا ناہرانیان عاقل پرضروری ہے۔

مصائب میں یاحی یاقیوم ہو حمتک استغیث کوکٹرت سے پڑھے ..... اور حق تعالیٰ کے مالک حاکم علیم ناصر اور ولی ہونے کوسوچا کرے .....پر کیاغم حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں۔

رف کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے رب ماکم بھی ہے تو تحکیم بھی ہے

مالک ہے جو جا ہے کرے تفرف بیٹا ہوں میں مطمئن کہ یارب

#### رزق کاادب

احقر نے کھانے کے وقت قالین بچھانا چاہا تو ارشاد فرمایا کہ ....نہیں مت بچھاؤ ....کھانے کی سطح سے کھانے والے کی سطح ذرا بھی بلند نہ ہونا چاہئے ..... یا تو پھرا تنا بڑا قالین یا کوئی فرش ہوجس پر دستر خوان بھی بچھایا جاسکے....حضرت حکیم الامت مولانا تفانوی رحمداللدفر ماتے تھے ....کہ مجھے یا دنہیں کہ میں نے جھی کھانا چار پائی کے پانگٹی رکھا ہو....اورخودسر ہانے بیٹھ کر کھایا ہو کھانے کو ہمیشہ....سر ہانے کی طرف رکھ کر کھاتا ہوں۔

#### دینی کتب کااوب

احقرنے مسجد کی دری پروه کانی رکھ دی جس میں دین علوم قلمبند کررہاتھا۔۔۔۔ارشاد فرمایا کہ۔۔۔۔۔ایہانہ چاہئے جہال انسان پاؤل رکھتا ہویا سرین رکھتا ہو۔۔۔۔وہاں دینی کتب بدون رومال وغیرہ حائل کے نہیں رکھنا چاہئے ۔۔۔۔۔بعض لوگ مسجد کے ممبر پرقرآن پاک یا کوئی دینی کتب رکھ دیتے ہیں حالا تک وہال انسان پاؤل رکھتا ہے۔۔۔۔۔ یہ بداد بی ہے۔۔۔۔۔ کوئی رومال رکھ کر پھر رکھے۔

# رابطهاورضابطه كاتعلق

جس سے ضابطہ کا تعلق بھی ہوا ور رابطہ کا بھی ہو ..... مثلاً کوئی مدرس اپ مہتم سے دوئی کا تعلق بھی رکھتا تھا اور اب ملازمت کا تعلق بھی ہوگیا ...... یا کسی مرید کو دوئی کا تعلق تھا اور اب ملازمت کا تعلق بھی ہوگیا ...... یا کسی مرید کو دوئی کا تعلق تھا اور اب مرشد ویشخ بھی بنالیا ..... تو ہر وقت اپنی طرف سے ضابطہ کے حقوق کیلئے اس کا لطف وکرم بال جب کسی وقت صراحت سے یا قرائن غالبہ سے رابطہ کے حقوق کیلئے اس کا لطف وکرم اجازت و بے تو کر اس منابطہ پرعود کر آئے اجازت و بی تو اس کا معاملہ کر سے .... ورنہ پھر اس مقابطہ پرعود کر آئے ۔.... ومن بعض لوگوں کو بیر بات نہ بی تھے سے بہت ندامت اور پریشانی اٹھانی پڑتی ہے .... و ضابطہ کے تعلق کے ہوتے ہوئے اپنی خصوصیت اور رابطہ کا اظہار بے موقع کر کے .... و مستوجب عماب و مز ا ہوجاتے ہیں ۔

# مساجد کی زیب وزینت کیلیے ضروری امور

آئ کل مساجد کے اندرسامنے کی دیواروں پر .....نصائے کے کتبے آویزاں ہوتے ہیں .....حالاتکہ وہاں تک نمازیوں کی شعاع بھری پہنچنے ہے .....تثویش وانتشار پیدا ہوتا ہے ....اس کئے یا تو بہت بلندی پرلگائیں .....ورنہ دائی جانب یابائیں جانب لگائیں۔ ای طرح آئ کل مساجد میں پینٹ کارواج ہور ہاہے ....حالانکہ اس میں کس قدر بدیو

و تی ہے ....بعض لوگ کہتے ہیں کہ خشک ہوجانے پرید بوزائل ہوجاتی ہے ..... مرافسوں کہ منكرات اورمعصيت كے اس ارتكاب كو .....كه اس سے اذبيت ملائكه اورمسلمين ہے....كيا تھوڑی دیر کیلئے بھی روار کھنا جائز ہوگا ..... پھرمساجد میں پیاز بہن جیسی بد بودار چیزوں .....کو کھا كرآنا كيون منع فرمايا كيا .... . بن نے جميئ كى ايك مسجد بن بيان كيا كه به بينت بد بودار ناچائزے۔۔۔۔۔اوراس كيلئے چندہ دينے والے بھی گنهگار موں مے ۔۔۔۔بس ايك صاحب نے مہتم سے اپنے سورویے اس وقت واپس لئے .....ایک الل علم نے اس مجلس میں دریافت کیا كه ..... پهردروازون اور كور كيون يركيسے رنگ بو ....اس من جمي توبد بوبوتى بـ .... فرمايا كه وروازوں اور کھڑ کیوں کولگانے سے پہلے ہی ....مسجد کے باہررنگ کرلیا جائے۔

# مدرس كيليخ ضرورت اصلاح

ہارے مدرسین کی تعداد ۱۲۰ ہے۔۔۔۔ مگران کے شرا کط تقرری میں ہے کہ ۔۔۔۔ان کا ا کابر سے کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق ضرور ہو ....اس کا فائدہ اس وقت معلوم ہوتا ہے ..... جب کوئی استاد بغاوت اور بے تمیزی برآ ماد ہ ہوجا تا ہے..... فوراً اس کے صلح اور مرشد کواطلاع کرکے اس کا اخراج آسان ہوتا ہے ....ای طرح ہمار ہے یہاں تقرر ہے تبل ہر مدرس كوتين مهينه مركز ميس تربيت دي جاتى يهــــ

ای طرح برمدرس کا خواه وه عالم بھی ہو ....اس کا امتحان قاعدہ میں ضرور ہوتا ہے ....اس میں بعض عالم صاحب کوعار محسور ہوئی اور کہا کہ ....میری سندد مکھ کیجئے کہ میں نے کتنی کتابیں برجى بي ..... ميں نے عرض كيا كم كراس ميں قاعد وتونبيں لكھا ہے.... پھران كے سامنے ايك قاعده پڑھنے والے بچے کو بلایا اوراس سے حروف ادا کرائے مئے ..... تب انہوں نے اقرار کیا کہ یہ تو مجھ ہے اچھا پڑھتا ہے ..... پھر میں نے کہا کہا گرآ پ کواس بیجے کا امام بنا دوں تو آپ کی اس يج كقلب من كياوقعت بهوگى ... .. ماشاءاللهاى وقت نادم بوئ اورقاعده شروع كرديا ..

## اهتمام تربيت

ہمارے بہال موذ نین اور ائم کی مجھی تربیت کا نصاب ہے ....اور ہم ان کو اس کیلئے

مجلسعكم بإوعظ كاادب

جب وعظ ہور ہا ہو۔۔۔۔۔ یا دین کتاب سنائی جارہی ہو۔۔۔۔۔ تو تلاوت یا نفل نماز یا کوئی وظیفہ وہاں نہ پڑھنا چاہئے۔۔۔۔۔ وین کا ایک مسئلہ سیکھنا سور کعات نوافل ہے بھی اضل ہے ۔۔۔۔۔ اور ایسے وقت ایسے لوگوں کے ان اعمال سے واعظ کے مضامین کی آمد رک جاتی ہے ۔۔۔۔۔اس کا وہال الگ اس کی گردن پر ہوگا۔۔۔۔۔ ای طرح بعض لوگ سر جھکا کرآئکھ بند کر کے بیشتے ہیں ۔۔۔۔۔خواہ وہ توجہ ڈالتے ہوں یا سوتے ہوں اس سے بھی واعظ کے قلب پراٹر پڑتا ہے۔۔۔۔۔۔اور مضامین کی آمد رک جاتی ہے۔۔۔۔۔۔لہذا توجہ ڈالنے والوں کو (یعنی سونے والوں کو) وعظ سے اٹھ جاتا چاہئے۔۔۔۔۔۔۔ہیں اور جاکر سور ہنا چاہئے۔۔۔۔۔۔نیز پاس والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا جاہئے۔۔۔۔۔۔کوئی آئکھ بند کرنے نہ یا ہے۔۔۔۔۔۔نیز پاس والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا جاہئے کہ۔۔۔۔۔کوئی آئکھ بند کرنے نہ یا ہے۔۔۔۔۔۔۔

نظرودل كى حفاظت

# د نيوي مشكلات كيلئے وظا كف

اكراولا دنافرمان مويابيوى نافرمان موياشو برخالم موياكسي ملازم كاافسر ظالم موياكوكي محلّه كارتمن

ستار ہا بموتو .....مید وظیفہ نمهایت مجرب ہے .....هما دن بعد نماز عشاء دوسومر تبہ پڑھے اول آخر در دوگا شریف ۱۱۔۱۱۔مرتبہ پڑھے .... پھر بعد چلەصرف ۲۱مر تبہ ہرروز پڑھ لیا کرے۔وظیفہ بیہے۔

یا مقلب القلوب والابصار با خالق اللیل والنهار یا عزیز یالطیف یاغفار کرایددارشرارت کرربابهوتو به کی پڑھے اور جملہ مہمات اور مشکلات کیئے حسبنا الله و نعم الو کیل ایک سوگیارہ مرتبہ اول آخراا باردرودشریف کے ساتھ پڑھ کروعا کرلیا کرے سے مفرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوگ نے اس ممل کی بہت تعریف کھی ہے۔

ای طرح اپناحق طلب کرتے وقت صاحب معاملہ کے سامنے جب جائے ..... تویا سبوح یا قلوں یا غفور یا و دو د پڑھ کرجائے ..... اور سامنے بھی آ ہستہ آ ہستہ پڑھ تا دے کہ ..... کرایہ لینے جائے یا جس سے کام ہو .... اس کے سامنے اس کو پڑھنے سے ان شاء اللہ تعالی اس کا دل زم ہوگا۔

صبر برتواب

نا گوارامور پرمبر کرنے ہے اور تواب کی امیدر کھنے سے قلب پر پریشانی نہیں رہتی ۔۔۔۔۔۔ ڈاکٹر انجکشن لگا تا ہے۔۔۔۔۔اور اس کوفیس بھی دیتے ہیں ۔۔۔۔۔کونکہ اس کی حکمت پر نظر ہے۔۔۔۔۔۔۔اورا آ دمی سوئی چجو کرفیس مائے تواس کوآپ کیادیں گے۔

# اعمال کےمطابق اکرام

جیبا نکٹ ہوتا ہے۔۔۔۔ای طرح کا اس کا دیٹنگ روم ہوتا ہے۔۔۔۔۔پس عالم برزخ ہر مخض کا اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔

#### ا بمان كالمكث

ایک مخف صرف کنگوئی با ندھے فرسٹ کلائی میں گھے یہ ۔۔۔ تو لوگ اس کود مفکے دیں گے۔۔۔۔۔ اور جب وہ زبردی طافت سے بیٹھ جائے گا ۔۔۔۔۔ تو ٹی ٹی کو بلائیں سے ۔۔۔۔۔ ٹی ٹی نے آتے بی ٹکٹ کا سوال کیا اور اس نے لنگو ٹی سے ٹکٹ فرسٹ کلائ کا ٹکال کردکھا ویا ۔۔۔۔ تو اب سب مجبور ہو گئے ۔۔۔۔۔ گرمروی گرمی کھانے کی ٹکلیف ذلت ورسوائی سے بیمنزل وطن تک

پنچے گا ۔۔۔۔اسی طرح جس کے پاس ایمان کا ٹکٹ ہوگا ۔۔۔۔اورا عمال صالحہ کا سامان نہ ہوگا تھ جنت تک پنچے گا مگر ذلت و پریشانی ہے اور سزاکی تکالیف بر داشت کر کے داخل ہوگا۔

# توجهالى الله

جب کسی سے ایذ اپنچے تھے وتھ ید میں لگنے کا تھم ہے ۔۔۔۔۔اس کا علاج حقیقت ہیہے کہ توجہ ادھرے ہٹالی جائے ۔۔۔۔۔اور توجہ کا فر د کامل توجہ الی اللہ ہے۔ اس کی برکت سے ان شاءاللہ تعالیٰ تنگی و پریشانی ختم ہوجائے گی۔

# ىردە كىضرورت

بے بردگی بڑھتی جارہی ہے ....اس منکر کی اصلاح کی بڑی فکر کی ضرورت ہے ..... کیوں صاحب جب آپ لوگ ایک یاؤ گوشت خریدتے ہیں ..... تو اس کو چھیا کر کیوں لے جاتے ہیں ..... تا کہ چیل نداڑا لے جائے .....اورسورو پے کے نوٹ کواندر کی جیب میں سینے كے ساتھ كيوں ركھتے ہيں ..... تاكہ جيب كترانداڑا لے جائے .....اورروٹی كوڈھك كركيوں رکھتے ہیں تا کہ جوہانہ لے جائے ....اچھاصاحب بیربتائے کہ .....گوشت اڑ کرچیل کے یاس .....یا نوٹ اڑ کر جیب کترے کے پاس .....یا روٹی اڑ کر چوہے کے بل میں جاسکتی ہے یا نہیں .....ظاہر بات ہے کنہیں .....اگر چیل گوشت اڑا کر لے جائے اور پھرآ پ کے گھر پر گرادے ..... تو آپ اے دھوکر کھا ئیں گے ..... یاعیب دارسمجھ کر پھینک دیں گے ..... ظاہر ہے کہاس گوشت میں کیا ....عیب آیا اورشکریہ بھی چیل کا ادا کیا .....چلو گھر تک لانے ہے بيج ....خود پہنچا گئی اسی طرح چو ہاروٹی لے گیا اور آپ نے اس کے بل میں دیکھا کہ ....روتی کا ایک حصہ بل میں ....اور تین حصہ بل کے باہر ہے آپ نے ہاتھ سے کھینچ کر ....اس کے كترے ہوئے حصد كوكاٹ كر ..... باقى حصد كوكھاليا .... تو كيا عيب ہوا .... اى طرح نوٹ سو رویے کا جیب کتر الے گیا ..... مگر تھانہ والوں نے اسے پکڑ کر پیٹا ..... اور اس سے چھین کر آپ کو دیدیاتواس نوٹ میں کیاعیب آیا ظاہرے کہوہ بےعیب رہااور آپ کے کام کا اب بھی ہے۔ اب عورت کے معاملہ میں سنجیدہ ہو کرغور سیجئے .....کہ اگر اس کو کوئی اڑا لے جائے .....

اورواپس کردے ..... یا آپ تھانے کی مددے یاعدالت کی مددے واپس کرالا کمیں .....تو وہ عورت آپ کیلئے عیب دار ہوگئ یانہیں .....اورعورت میں خود اڑنے کی صلاحیت ہے یانہیں .....آپلوگ خود فیصلہ بیجیج ..... جوعقلائے زمانہ بنے ہوئے ہیں کہ .....کیاعورت کی قیت آب كے نزد يك ايك ياؤ كوشت .....ايك سوكنوث اورايك رونى يے بھى كم تر ہے ....ك ان سب کو برده میں رقیس اور عورت کوبے برده کردیں .....اور جبکدان چیزوں میں خوداڑنے کی صلاحیت نہیں ....اورعورت جوخود بھی نفسیاتی طور پر متاثر ہوکر بھاگ سکتی ہے ....اس کیلئے يرده كى ضرورت نبيس ..... ۋوب مرنے كى بات بى ....اوركس قدر بے غيرتى كامقام ب ....ال يرناز م كه ..... بهم ترقى ما فته بين ....اورعقلائ زمانه بين...... "اذاستلتموهن متاعاً فاستلوهن من وراء حجاب ذالكم اطهرلقلوبكم وقلوبهن" .....حضرات صحاب وبيتهم مورما ہے كه ..... جب وغيم عليه السلام كى ازواج مطهرات سے ..... كچھ بات كرنا ہو بو چھنا ہوتو ..... بردے میں سے بوجھو ..... بیتوان یا کیز دنفوس کیلئے تھم ہے .... تو ہمارا کیا حال ہے....جوہم اس تھم سےاپنے کوستنغی سجھتے ہیں۔

سنتوں برغمل كاتسان طريقه

جن سنتول پر ....خاندان یا معاشره مزاحمت نہیں کرتا ....ان برعمل فورا شروع کردیں ....جیسے کھانے یہنے کی سنتیں ....سونے جاشنے کی سنتیں وغیرہ .....تو اس ہے نور پیدا ہوگا .....اورنور سے روح میں قوت میں پیدا ہوگی .....اور پھران سنتوں پڑمل کی تو فیق ہونے لگے گی ..... جونفس پرمشکل ہیں اور معاشرہ اور ماحول اس میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔

#### تزغيب سنت

میں کہا کرتا ہوں کہ .....مثلاً ہاتھ دھوکر كهانا بياجمل ب- سسما منے سے كھاؤ بيا كم كسيب بسم الله وعلى بركة الله كه كر كهاؤبياكمل بي .....كيونكهاس تعلق مع الله بديرا موا ..... بيضمون اليي جكه بيان مواجهال کے لوگ ہمارے اکابرے حسن ظن شد کھتے تھے اس عنوان سے ان پر بہت اچھا اثر ہوا۔ الحمدللد اهتمام نهىعن المنكر

جس طرح امر بالمعروف كا اجتمام سے جگہ جگہ كام ہور ہا ہے ..... نبی عن المنكر كا بھی تو اجتمام سے حگہ جگہ كام ہور ہا ہے ..... نبی عن المنكر كا بھی تو اجتمام سے كام ہونا چاہئے ..... دونوں ہی فرض كفايہ ہیں ..... آج كل برائيوں پر روك ٹوك نہ ہونے سے ..... برائياں تيزى سے چھیلتی جارہی ہیں ..... جماعتی حیثیت سے اسكا كام بھی ہونا چاہئے۔

#### غيبت كےمفاسد

نفع عام کی وجہ

حضرت خواجه صاحب اجميريٌّ .... نوے لاکھ کافر مسلمانوں ہوئے .... اور حضور سلم اللہ علیہ واکہ مسلم ہے .... بعض اوگ اسلام نیلائے .... اس کا جواب بیہ کہ آدی دہ طرح کے ہوتے ہیں۔ اے فال .... سائل ..... مائل ..... جاہل .... مجادل ۔

اول ہمتم کے لوگوں کونفع ہوتا ہے۔۔۔۔۔ پانچویں فتم کے آ دی کو ہدایت نہیں ہوتی خواجہ صاحب سے جواسلام لائے ۔۔۔۔۔وہ انہیں جارتنم کے لوگ تنے۔۔۔۔۔اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض لوگ جواسلام نہیں لائے ۔۔۔۔ وہ پانچویں قتم کے تھے ۔۔۔۔ مجادل کونفع نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔ شیطان مجادل تھا ۔۔۔۔ مردود ہوا مجادل کی طبیعت ضدی ہوتی ہے۔۔۔۔اس کی مثل مشہور ہے پنچوں کا فیصلہ سر برگر پر نالہ رہے گا یہیں پراس تقریر سے اشکال جا تارہا۔

# مريض كيلية مبارك دعا

بخاری شریف کی روایت ہے ۔۔۔۔۔کہ جب کسی مریض کے پاس جائے ۔۔۔۔۔تو سات مرتبہ یہ دعا پڑھ لے۔۔۔۔۔۔''اسٹل الله العظیم رب العوش العظیم ان یشفیک'' ہرمریض کی شفا کیلئے اکسیر ہے۔

# عزت وكمال كامعيار

لوگوں کو مرنے کے نام سے وحشت ہوتی ہے ۔۔۔۔۔لہذا یوں کہنا جاہئے کہ فلاں صاحب اصلی وطن گئے ۔۔۔۔۔قبر ہے۔۔۔۔۔ مساحب اصلی وطن گئے ۔۔۔۔۔قبرستان وطن اصلی کا اسٹیشن اور وطن اصلی کی گاڑی قبر ہے۔۔۔۔ میرانواسہ چھوٹا سا ہے۔۔۔۔۔ جب قبرستان کئی روزنہیں جاتا ہوں تو تقاضا کرتا ہے۔۔۔۔۔ کہ آپ جنت کے اسٹیشن کب چلیں گے۔

سفرآ خرت کی شان

آخرت کی منزل مہتم بالشان ہے ۔۔۔۔کرایک غریب آدی ۔۔۔۔مرنے کے بعد بڑے بڑے

تا کجے غفلت سحر ہونے کو ہے ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے کوچ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے بائدھ لے توشہ سفر ہونے کو ہے قبر میں میت انزنی ہے ضرور تو برائے بندگی ہے یاد رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

## حقوق العباد كي ابميت

جس پرکسی کاحق ہو .....ابھی ہے معاف کرالے .....ورنہ قیامت میں سزا ہوگی نیاں چھین کراس کودی جائیں گی .....اگر نیکیاں کم ہوگئی تواس کے گناہ .....اس پرلا دے جا کیں گے .....حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی سوانح میں ....کس درد ہے حقوق العباد معاف کرایا ہے اس مقام پر بیاشعار بھی ہیں۔

بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو قیامت کے دن پہ نہ رکھے بیاکام خدا یاس مجھ کوندامت نہ ہو کسی کواگر میں نے مارا بھی ہو وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام کہ خلت بروز قیامت نہ ہو

# امراض روحانيه كےعلاج كى ضرورت

بدن کے دانوں اور پھنسیوں پر .....صرف مرہم لگانے ہے .....قتی طور پر دانے کم ہوجا کیں گے .....اور عارضی سکون ہوجائے گا .....گر پھراس سے بھی زیادہ دانے نکل آکیں گےلیکن اگر مصفی خون دواؤں سے خون صاف کر دیا جائے .....تو پھر صحت ہوجاتی ہے..... ای طرح روحانی بیاری کا حال ہے..... نماز میں غفلت کرنے والے کوعارضی نمازی بنانے سے کام نہیں چلے گا ....اس کے اندرخوف خدا پیدا کرنے کی سعی کی جائے ..... جب اندر سے غفلت دور ہو کرخوف پیدا ہوجائے گا .....تو پھرمستفل اور دائمی فرمانبرداري نصيب موجائے كى ....الل الله كى محبت سے ملتا ہے۔

دل میں اگر حضور ہوسرتر اخم ضرور ہو جسکانہ پیجیز طہور ہوعشق وعشق ہی نہیں پس مرہم لگانے کیلئے تو مریض جلد راضی ہوجاتا ہے .....اور عارضی سکون اور وقتی راحت بھی ل جاتی ہے۔۔۔۔۔اورمصفی خون کڑوی دواؤں سے مجمحص گھبرا تا ہے۔۔۔۔۔کیکن چند دن تلخ دواوَں کی تکلیف سبب دائمی راحت کا ہوگا .....بس آخرت کی دائمی راحت کیلئے ... .. روح كاعلاج كى الل الله سے كرالينا جائے .....اور جابدات كى تلخوں كو برداشت كرلينا عاہے ..... پھرداحت بی داحت ہے۔ چین بی چین ہے۔

رہ عشق میں ہے تک دو ضروری کہ بول تابہ منزل رسائی نہ ہوگی تینجنے میں حد درجہ ہوگی مشقت ۔ تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی

# اصلاح نفس كيلئة مجامده كي ضرورت

املاح نفس میں ہمت ہے کام لے ....اوراراد وکر لے ....کمٹلاً بدنگائی سے نفس کے روکنے میں جان بھی چلی جائے گی ..... تو بھی نامحرم عورت یا امردحسین کو ..... نہ دیکھوں گااس ارادہ اور ہمت برحق تعالیٰ کافضل ہوجا تا ہے .....اوراگر کوتا ہی ہوجائے ....فورا توب ے تلافی کرے ..... یہیں کہ گندگی میں پڑا رہے ....ماف کپڑا پہن کر جعہ کو نکلے .... كى يىچے نے روشنائى لگا دى دل كس قدر بريشان ہوگا..... بار بار كھنك ہوگى .....اور بد سیابی تو کیڑے بی میں ملکنے سے دل کا بیرحال ہے .....اور گنا ہوں سے تو براہ راست دل پر سیابی ملتی ہے ..... ہر گناہ سے ول ہر سیاہ نقطہ ملکنے سے ول کی ہریشانی کا کیا حال ہوگا۔ مدیث شریف میں ہے کہ ہر گناہ ہے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے ..... مجرا گر تو بہ کرلے تو مث جاتا ہے .....ورندسیای برصتے برصتے تمام دل سیاہ ہوجاتا ہے تمام عمر مجاہدہ میں لگار ہے۔ ....ان شاءالله نعالی ضرور کامیا بی ہوگی .....مر بی کواطلاع حال کرتا رہےاور وہاں ہے جو <sub>کی</sub> مشوره ملے ....اس کی اتباع کرتار ہے ....بس کھھنی دن میں ان شاء اللہ بیڑا مارہوگا۔ نہ جت کر سکے ننس کے پہلواں کو توبول ہاتھ ماؤں بھی ڈھیلے نے اور ارے اس ہے مشتی تو ہے عمر بھر کی مجمعی وہ دبالے مجمعی تو دبالے جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی ہبرحال کوشش کو عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جوسو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے

حارشرطيس لا زمي بين استفاده كيلئه .....اطلاع وانتاع واعتقاد وانقيا د\_

#### فضيلت توبه

توبركرنے والا اليا موجاتا ہے ....جيے كداس نے گناه كيابى نه تما ..... "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" ..... پس قيامت كون اگركاملين من نهو كي ..... تو تائین میں ہوتا بھی بڑی دولت ہے۔ لہذا توبہ کا اجتمام بہت ضروری ہے .....اور توبہ کے وقت گناہ کے ترک کا توی ارادہ کرلے اور خدائے تعالی ہے استقامت کی دعامجی کرے۔

#### صحبت ابل الله

جب كاراسٹارٹ نبيس موتى .....تو بيٹرى جارج كراتے ہيں .....اى طرح جب دين ک کار .....یعن قلب کی ہمت کمزور ہوجانے سے نہ چلے ..... تو تمسی اللہ والے سے اس کی بیٹری جارج کرالو پھر <u>صلنے ل</u>کے گی۔

#### ذكركومقصو وللمجهج

مقصودحامل ہونے سے سکون ہوجاتا ہے .....پس جس محض کوذ کر سے سکون نہور ہا ہو ..... تو معلوم ہوا کہ بیذ کر کو مقعود نہیں سمجھتا .....اس کا کوئی اور مطلب ہے۔

#### آ داب معاشرت

جب ایک مخص کوائدرآنے کی اجازت دی جائے .... تواس کے ساتھ کی آدمیوں کا داخل ہوجاتا

نعیک نبیں ....ان اوگول کو بھی اجازت لیرتا بیا ہے .....یاپہلافض ان اوگول کی اجازت بھی لے۔ سنت کا نو راور اس کی تر و ربح

اپنے بچوں کو کھانے کی سنتیں .....وضو کی سنتیں .....نماز کی سنتیں سکھا ہے ....اوراال مدارس مدرسہ کے بچوں کو سکھا کیں .....اورانایں حکم دیں .....کہ وہ اپنے گھروں میں جاکر اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کو سکھا کیں .....اس طرح تمام ملک میں سنتوں کا نور پھیل جائے گا ....اوران بچوں سے معلوم بھی کیا جائے کہ ....اپ گھروں میں کہا یا نہیں ....ای طرح مساجد میں داخل ہونے کی اور مساجد سے نگلنے کی ....سنتوں کی مثق کرا ہے ....

دین سے بے فکری بے عقلی ہے

# دین میں کمال حاصل کرنے کی ضرورت

دنیامیں ہم ہر چیز بڑھیا پہند کرتے ہیں !....امرود عمدہ ہو ....کیلاعمدہ ہو ....مکان عمدہ ہو ....کیلاعمدہ ہو تی ہے عمدہ ہو ....کین وضوعمدہ ہواور نماز عمدہ ہواس کی فکر نہیں ....اور وضواور نماز عمدہ ہوتی ہے .....ان کی سنتوں کی پابندی ہے ....امرود کا باطن تو احجما ہو ....کین اس کے اوپر داغ ہو .....ظاہر بھی عمدہ ہواور باطن بھی عمدہ ہو ....ظاہر بھی

تمر سنتیں وضواور نماز کی معلوم نہیں .....الا ماشاء اللہ اور د ماغ کا بیرحال ہے کہ موٹر کو کھول کر ہر جز علیحدہ کردیا اور صاف کر کے ..... پھرسب کونٹ کردیا ..... جنرل اسٹور کی ہزاروں چیزیں از بریاد کہ ....کون چیز کہاں ہے ....گا کہ نے مانگی اور فوراً ہاتھ وہاں پہنچا .....گر افسوس كمآ خرت كے معاملہ ميں اس د ماغ اور حافظ كواستعال ہی نہيں كيا كہ.....وضواور نماز کی تمام سنتوں کواورسونے جا گئے چلنے پھرنے کھانے پینے کی تمام سنتوں اور دعا وُں کوسیکھتے ۔ اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے ۔ دین میں کیوں آخر اتنا ست ہے اگرایک سنت ایک دن میں یاد کریں ..... تو ۲۰ سادن میں .....۲۰ سینتیں یا دہوجا کیں گی۔

عالم آخرت کے سفر کی تیاری

ایک ملک سے ....وسرے ملک میں جانے کیلئے ....کس قدر پریشانیاں ہوتی ہیں ..... یاسپورٹ لو.....و ہزالو..... پھر کہاں کہاں بھا گنا پڑتا ہے.... صحت کا مشخِفکیٹ لو کہ کوئی وہائی بیاری کا مریض تونہیں .....تو آخرت کا سفرکیسا ہوگا .....جو ایک عالم ہے دوسرے عالم کاسفرہے ۔۔۔۔۔کس قدراس کی تیاری کرنی جاہئے۔

كمال اسلام

مسلمان کامل وہ ہے ....جس کی زبان ہے اور ہاتھ سے ....کسی مسلمان کواذیت نہ ہو ..... بیرحدیث یاک کامضمون ہے....اس پرایک کافرنے سوال کیا کہ صاحب بیکیہا آپ کا دین ہے کہ 'المسلم من سلم المسلمون .....مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ ہے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو .....اور کا فرول کوسلامتی دینا تکالیف ہے بیآ ہے یہاں کیوں نہیں ہے ....ای طرح ایک اوراشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دیں۔

من لسانه ویده "اوراگرسرے بایاؤں سے ماردین اس کی ممانعت تو ....اس سے ثابت نہیں ہوتی.....اب جواب سنئے اشکال نمبرا کا جواب بیہ ہے کہ.....مسلمان کو ہر وقت مسلمانوں ے معاملہ پڑتا ہے ....رات دن انہی کے ساتھ اکثر معاملہ پڑتا ہے .....اور کفار کے ساتھ بھی

مجمی معاملہ پڑتا ہے۔۔۔۔۔ توجب مسلمان کے اخلاق ان اوگوں کے ساتھ اوجھے ہوں گے۔۔۔۔۔ جن کے ساتھ اور سے ساتھ اور سے ساتھ اور سابقہ پڑر ہاہے۔۔۔۔۔ توجن سے بھی بھی معاملہ پڑتا ہے۔۔۔۔ ان سے بدرجہ اولی اسکے اخلاق اوجھے ہوں گے۔۔۔۔۔ جب مشکل معاملہ میں یہ پاس ہوگیا۔۔۔۔۔ تو آسان معاملہ میں یہ پاس ہوگیا۔۔۔۔۔ تو آسان معاملہ میں فیل ہوتا کی قدر مستجد ہوگا یعنی اس میں تو یاس ہوتی جائے گا۔

اور اشکال نمبر اکا جواب یہ ہے کہ .....عموماً غصہ میں ہم لوگ زبان سے نامناسب کلمات کہدکراؤیت ویتے ہیں .....اور اگر غصہ بہت بڑھا توہاتھ چلانا بھی شروع کردیا ......
اس لئے اول زبان کا ذکر ہے .....تانیا ہاتھ کا ذکر .....اور جب بیاعضا وزبان اور ہاتھ جو غصہ کے وقت کثرت سے استعال ہوا کرتے ہیں ایذا ہے محفوظ ہو گئے .....تو سراور پاؤل تو بہت ہی کم استعال ہوتے ہیں .....وہ تو بدرجہ اولی محفوظ ہوجا کیں گے .....یعنی مشکل سوال میں جب پاس ہو گیا تو آسان سوال میں تو یاس ہو ہی جائے گا۔

## الله كى ناراضگى كى نحوست

### شفائے امراض کانسخہ

مرمريض كي شفاكيلي ..... ياسلام ا٣١ مرتبه أول آخر ورود شريف ..... ١١١١ مرتبه يراه

7779

یں ہرجے۔ کردم کرنا اور دعا کرنا کہ .....اے خدااس نام پاک باسلام کی برکت ہے ..... جملہ امراض سے سلامتی عطافر ما۔ بحرب ہے۔

#### تلاوت كاطريقه

### ہماری ناقص حالت

اگرکوئی کے .....کہ میرے مرض کیلئے ایک ڈاکٹر لاؤ .....جو اس فن کا ماہر اور اسپیشلسٹ بھی ہو۔...اور دیکھا کہ اس ڈاکٹر کو چار پائی پر لادے آرہے ہیں .....معلوم ہوا کہ فائح گراہوا ہے .....مریض نے حال کہنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ بہرے بھی ہیں ..... پھر کھھ کرحال پیش کیا تو معلوم ہوا کہنا ہیں ہیں .....تو آخروہ چیخ کر بھی کے گا..... ادرے ظالم مجھے ایسے پیشلسٹ کی ضرورت نہیں ....اور لانے والا فورا ان کی ڈگری ان ک جیب سے نکال کر دکھا دے تو کیا ۔۔۔۔۔ یہ ڈگری کچے وقعت رکھی ....ای طرح آج ہمارا حال ہے مسلمان ہونے کی سند ہے ..۔۔۔ ایکن ناقص مسلمان ہیں .۔۔۔۔ اوگ فروعات کی کیوں تھیجت کرتے ہیں کہ آپ واگ فروعات کی کیوں تھیجت کرتے ہیں۔۔

میرے دوستو! فروعات بی ہے توکل کی تکیل ہوتی ہے۔۔۔۔۔اس ڈاکٹر میں فروعات بی کی تو کی تھی۔۔۔۔۔اس ڈاکٹر میں فروعات بی کی تو کی تھی۔۔۔۔۔ کان بہراتھا کان فرع ہے کل جسم کے اعتبار ہے ای طرح آ نکھ۔۔۔۔۔ ناک۔۔۔۔۔ ہاتھ۔۔۔۔۔ پاؤل سب کل جسم کے مقابلے میں فروعات تو تھے۔۔۔۔ جواس ڈاکٹر کے خراب ہور ہے تھے۔۔۔۔۔ مگر آپ نے فروعات کی خرائی والے ڈاکٹر کو پہند نہیں کیا۔۔۔۔ بلکہ اسے بریار بجھ کرواپس کردیا۔۔۔۔ بلکہ اسے بریار بجھ کرواپس کردیا۔۔۔۔۔ اگر کسی درخت کی سب شاخیس کا ث

دی جائیں ....اورصرف تنارہے تو .....آپاں تنه کوجلانے کے کام میں لا سکتے ہیں ....گراس میں درخت سے پھل پھول کی تو قع نہیں رکھ سکتے ....اسی طرح اسلام کے تمام فروعات کواہمیت حاصل ہے .....کامل مسلمان جب ہوگا جب اس کے تمام فروعات پڑمل ہوگا۔ ماصل ہے .....کامل مسلمان جب ہوگا جب اس کے تمام فروعات پڑمل ہوگا۔ وعظ ہے رفع کا گر

حفزت مولانا شاہ مظفر حسین صاحبؓ ہے کئی نے پوچھا کہ ۔۔۔۔۔ آپ کے وعظ ہے بہت نفع کیوں ہوتا ہے ۔۔۔۔فر مایا کہ میری نیت یہ ہوتی ہے ۔۔۔۔کہ یا اللہ میرے بیسامعین مجھ ہے بھی افضل ہوجا کیں۔

اصلاح ظاہر کی ضرورت

## اصلاح برائے واعظین

مقرراور واعظ اپنی نیت درست کرلے کہ ..... میں اپنی اصلاح .....اور خدمت دین کیلئے وعظ کہدر ہاہوں جاہ وشہرت کیلئے نہ کہے۔

اصاغرنوازى اورنظم

میں جب کسی دینی درسگاہ کے معائنہ کیلئے حاضر ہوتا ہوں ۔۔۔۔۔اور وہاں کچھ گزارش کرنی ہوتی ہے۔۔۔۔۔تو تمام بچوں کواپنے پاس بٹھا تا ہوں ۔۔۔۔۔کیونکہ میں خود چھوٹا ہوں مجھے چھوٹوں سے مناسبت ہے۔۔۔۔۔۔اور بچوں کودوحصوں میں تقسیم کردیتا ہوں ۔۔۔۔مثلاً بچاس بچے ہیں تو ۲۵ بچوں کو اپنے داہنے مبر کے پاس ۔۔۔۔۔۔ای طرح ۲۵ کو بائیں اپنے داہنے مبر کے پاس ۔۔۔۔۔۔ای طرح ۲۵ کو بائیں

طرف اوراس میں قد دار بٹھا تا ہوں .....طویل قدر والوں کو پیچیے بٹھا تا ہوں .....اس کے بھید جملہ بالغین سامعین کو .....ا نکے پیچیے بٹھا تا ہوں .....اس میں دوبڑی مصلحت ہوتی ہیں۔ ار پیچیے چھوٹے بچے جوشرارت یا بات چیت کرتے ہیں وہ سب ختم۔ ۲ ۔ دوسرے بیان کو مقرر کو د یکھنے کیلئے ایکنانہیں پڑتا۔ اورایئے یہاں مسجد ہیں ....ایک چھوٹی چوکی رکھی ہوئی ہے ....کوفکہ منبر برا کر ... میں

اوراپ یہال مجدمیں ۔۔۔۔ایک چھوٹی چوکی رکھی ہوئی ہے۔۔۔۔۔کیونکہ منبر پرا کر یہ میں تکلیف ہوتی ہے۔۔۔۔۔چوکی پر بےتکلف آ رام سے بیٹھ کر ۔۔۔۔۔وعظ کہنے میں راحت رہی ہے۔ آ واب معاشرت

اس کی مہل صورت میہ ہے کہ .....سب لوگ نہ ہوں تو دوایک آ دمی .....دستر خوان پر بیٹھے رہیں جب تک کہ دستر خوان اٹھانہ لیا جائے ....اس طرر حشر وع میں بھی .....ووایک آ دمیوں کو دستر خوان پر بیٹھ جانا بھی کافی ہے۔

کھانے کے ان آداب سے کھانے میں برکت ہوگی ... جن اللہ خوش ہوں گے ... جن اللہ خوش ہوں گے ... جن اللہ خوش ہوتی گے ... جن درق کم ہوجا تا ہے ... بیا بالکل چھن جا تا ہے ... بن قدر معلوم ہوتی ہے ... بعض لوگوں کو فاتے کی تکلیف میں تندور پر سرف روٹی کی خوشبو سے تقویت حاصل کرتے دیکھا گیا۔

### دین کے منکرات سے حفاظت

اگر ہمارے گھروں میں کوئی بچ خبر دیتا ہے ....کہ بستر پر فلاں بھیدنے جوتا رکھ دیا یا

..... د بوار پر لکیر بنادی ..... یا جائے کی بیالی میں کھی گر گئی .... تو ہم سب کوفکر ہوجاتی ہے۔ حالانكه جاء من كى تونېيى موئى ....اضافه بى تو موا ..... پيرون پرورم بےاضافه موا ..... مگر ڈاکٹرکے باس بھامے جارہے ہیں ....معلوم ہوا کہ ہراضافہ اور ہرترتی آپ پندنہیں كرتے....اى طرح اگر مچھر دانى ميں دو..... نين مچھر گھس مھئے تو بغيرانكو نكالے چين نہيں ..... نیند بی نبیس آسکتی ..... جب تک انگونکال نه لیس مے ..... حالانکه ریم مجھمر دو ..... تین عد د کتنا خون بی لیتے .....ایک رتی یا ایک ماشه پی لیتے ...... پھروہ بھی آرام ہے سوتے آپ بھی آرام سے سوتے ....کین دو تنین قطرہ خون دینا محوار انہیں۔ دوستوسوچنے کی بات ہے کہ ہارے محمرون میں اگر منکرات داخل ہوجا ئیں .....خلاف شریعت کھر میں چیزیں داخل ہوتی جارہی میں ہمیں کوئی فکرنہیں ..... ہمارے نیج انگریزی بال رکھیں ہمارے بیج جاندار کی تصویریں لائيں ....ان کی فکر کيوں نہيں .....گھرين سانپ بچھو آ جائے ..... تو فورا نکالنے کی فکر ہوگی .....ان کے نکالنے والوں کو بلائیں سے .....اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں ہمارے کھر میں آئیں ..... بتو ان منکرات کو دور کرنے کیلئے کیا ہم کواتنی بھی فکر ہے..... جتنی گھروں ہے مچھروں اور تکھیوں کے نکالنے کی فکر ہوتی ہے ....مئر کے معنی اجنبی کے ہیں ....جب دنیا کی اجنبی چيزول سيسكون مچمن جاتا ہے .... تو دين كے منكرات سيسكون كيسے باقى روسكتا ہے .... انظی میں کا نٹاتھس کیا چین چین گیا .....اجنبی چیز داخل ہوگئی آئھ میں .....گر دوغبار آ گیا کھٹک اور در دشروع جوگيا ـ .....كين اگر سرمه لكاليا اور چين مين اضاف جور ما يه ..... كيونكه سرمه آنكه كيليخ اجنبي نهيس آنكھ سے سرمه كومناسبت ہے ....اس طرح روحانی بیاریاں ہیں۔...مثلا حسد .....غضب ..... كبران اخلاق رذيله كآت بى سكون چين جاتا ہے۔

# تحقیر سلم حرام ہے

عاصی ہے نفرت حرام ۔۔۔۔۔اور معاصی ہے نفرت واجب ہے۔۔۔ حضرت تھیم الامت کا ارشاد ہے کہ ۔۔۔۔ حضرت تھیم الامت کا ارشاد ہے کہ ۔۔۔۔۔ کی بڑے عالم کیلئے بھی جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو تقیر سمجھے ۔۔۔۔ مخاطب کواپنے ہے محترم سمجھتے ہوئے مشکرات پر روک ٹوک کرنا جائے ۔۔۔۔۔ فناوی عالمگیری میں جزیہ

موجود ہے ....کواگر کسی مسلمان نے مثلاً نماز غلط پڑھی اور امید ہے ....کہ وہ جاری بات قبول كركے گا تواس كو مجمانا واجب ہے ....عالم كواپنے كوعالم مجھنا تو جائز ہے ..... مكر افضل سمحناكسى مسلمان سے اس كے لئے حرام بسكراہمى خاتمہ كا پية نبيس ....اس كى مثال الی ہے کہ منزل حسن خاتمہ تک مثلاً سوسٹر حیاں ہیں ....ایک یانچویں پر ہے ....کوئی پیاسویں پر ....کوئی نوے سیر حی سے آ مے ....اکیانوے سیر حی پر قدم رکھے ہوئے ہے .... تو اکیا نوے سٹرهی پر جو ہے اس کو یا نچویں سٹرهی والے سے اینے کو کیسے افضال سجھنا جائز ہوگا .....اگر اکیانوے والا کر جائے .... بو ہڈی چیلی سب ٹوٹ جائے اور یانچویں والا بخيريت يورى منزل طے كرلے تو كيا موكا ..... پس اس مثال سے بيد بات نهايت واضح موكى \_ اے بیا اسپ تیز رو کہ بماند اے بیافر لنگ بمزل رفت ترجمه-اےلوگوبسااد قات تیز روگھوڑ اتھک کر بیٹھ کیا .....اورکنگڑا تا گدھا..... ہمیشہ <u>علتے جلتے منزل تک پہنچ</u> کیا۔

# صورت بگڑنے سے سیرت کی نتاہی

اَیک گلاس یانی میں ..... چند ذرات لوہے کے ڈال دو..... یانی کا وزن ہلکا اورا<sup>س قلی</sup>ل مقدارلو ہے کا وزن زیادہ ہوگا .....ای طرح وہ یانی لوہے ہے س قدر قوی تر ..... محروبی یانی لوہے کی صورت بگاڑ دیتا ہے .... یعنی زنگ نگا دیتا ہے .... اور پھراس لوہے کی حقیقت بھی تباہ ہوجاتی ہے .... یعنی اول صورت بگرتی ہے ..... پھرسیرت بھی بگر جاتی ہے .... وہ لوہا كمزور ہوجاتا ہے۔ای طرح مچھوٹے مجھوٹے گناہوں کے سیاہ نقطوں سے دل سیاہ ہوجاتا ہے .....اوراس میں زنگ لگتا چلا جاتا ہے اور اس طرح بری صحبت خواہ کتنی ہی قلیل ہواور کمزور ہو ....لیکن نقصان پہنچادے گی .....انگریزوں نے پہلےمسلمانوں کیصورت بگاڑی ہے.....مر براتگریزی بال اور داڑھی صاف کرائے ..... پیغیبرصلی الله علیه وآلہ وسلم کی محبوب صورت سے دور تُرديا ..... پهر جب صورت بگزگنی تو سيرت بھی بگزگنی .....اوررسول اکرم صلی الله عليه وآله وسلم کی سیرت ....اورصورت دونول ہی ہے محرومی ہوتی چلی جارہی ہے....اب علاج کیا ہے ....علاج یہ ہے کہ پہلے زنگ صاف کرتے ہیں ..... پھر رنگ صاف کرتے ہیں ..... ج

ہمارے نیچے غیرصالح ماحول میں تعلیم وتربیت پاتے ہیں .....تو ان پر زنگ کیوں نہ سیگا اللہ تہ اور .....البت اگر لوے پر پینٹ کردیا جائے .....تو رنگ کرنے کے بعد پانی کا اثر نہ ہوگا .....اور زنگ سے حفوظ رہے گا .....ای طرح اگر ہمارے دل اور ہمارے بچوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ ک خشیت .....اور محبت .....اور اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پینٹ ہوجائے .....تو پھر دین کا نقصان نہ ہوگا ......گریہ پینٹ اللہ والوں کے پاس ملتا ہے۔ ......"ان هذه القلوب تصده کمما یصده المحدید اذااصابه المماء المنح " ....رسول اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم نے ارشاد فرمایا کہ ....اے لوگو! تمہارے دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے .....مسر طرح تو ہے کو فرمایا کہ ....اے لوگو! تمہارے دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے .....مسر طرح تو گا؟ پانی زنگ لگا تا ہے .....مسرط کی اللہ علیہ وسلم پھر کس طرح زنگ صاف ہوگا؟ یانی زنگ لگا تا ہے .....عرض کیا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم پھر کس طرح زنگ صاف ہوگا؟

طلباء كوممل كي نصيحت

اہل اللہ کے وسیلہ سے دعاء کرنا جائز ہے

حضرت مولانا بوسف صاحب بنورى دامت بركاتهم في ....حضرت عكيم الامت

مولا نا تفانوی رحمة الله علیه کا ایک عجیب ارشاد قل فرمایا ..... وه به که بعض الل ظاهر کو همه بهید اشکال ہوا کہ .....دعا میں اللہ والوں کا واسطہ دینا جائز ہے یانہیں .....حضرت اقدس تھیم ّ الامت مولاتا تفانوی رحمه الله نے ارشاد فرمایا که ..... جب اعمال صالحه کا واسطه ویتا .....احادیث صحیحہ ہے ثابت ہے .... تو الله والوں كا واسطه دینا دراصل بيرانكي محبت قلبي كا واسطه ہے ....اور محبت قلبی و عمل صالح ہے جومل جوارح ہے بھی افضل ہے۔

خدائی ناراضگی رزق میں بے برکتی کا سبب

آج كل دكاندارريديواور ثيلي ويژن كو.....آمدني كي زيادتي كاسبب سجحت بير. حالا نکہ دن بھرجتنے لوگ اس دکان برگانے اورعورتوں کی تصاویر دیکھنے کا الگ الگ گناہ كرتے ہيں .....وه سب جمع كركے اس دكا ندار كى گردن ير ڈ الا جائے گا .....مرے گا جب تب اس کوائی آمدنی کا حال معلوم ہوگا ..... زبان ہے کہتے ہیں کدرزق خدادیتا ہے....اور چرگناه کرکے خداکی ناراضگی ہے رزق بردھارہے ہیں۔

حكيم الامت رحمه اللد كاامتمام تقوي

حضرت تحکیم الامت مولا نا تھانوی رحمہ اللّٰد ٹرین کا جب میل ہوتا تھا ..... تو دوسری ٹرین کی طرف و کیھتے بھی نہ تھے کہ .....کہیں کسی ڈیے میں ....کسی ہے پر دہ عورت پر نظر نہ يرْ جائے .....الله اكبركيا تقوي تھا۔

حضرت على رضى الله عنه جيسے يا كيزه قلب كيلئ ..... جب حكم صاور فرمايا حميا كه ..... اے علی رمنی اللہ عندا جا تک نظر کے بعد دوسری نظر پھر نہ کرنا ..... کیونکہ پہلی تو ا جا تک ہونے ے معاف ہے مگر دوسری ..... جوقصد وارادہ ہے ہوگی وہ حرام ہے..... آج کل وہ لوگ اس روایت سے سبق حاصل کریں .....جو کہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف اور پاک ہے.....ہم بری نیت سے نہیں ویکھتے ہیں۔ بہتو حضرت علی رضی اللہ عند سے زیادہ اسپے کومقدی سجھنے کا در بردہ دعویٰ ہے یا پھرجہل مرکب اورنفس کے دام میں ہیں۔

## دین کا نقصان گوارا کیوں؟

اہینے مکان سے ایک اینٹ یا بلاک وینا محوارانہیں.....اینے خون سے مچھروں کو

ایک قطرہ دینا گوارانہیں .....گردین کے ہرنقصان کوذراس بات کیلئے .....گوارا کر لیتے ہیں ..... مثلاً افطار کی دعوت پرمغرب کی جماعت .....اورمسجد کی حاضری کواییخ او پرمعاف سمجھ لیا۔ دین مجالس کیلئے بھی بہی تھم ہے .....کداگر دو جار بوڑ سے معذور ہوں .....تو ان کی خاطر یوری مجلس کے شرکاء بھی گھروں میں جماعت نہ کریں .....انہیں مسجد میں حاضر ہونا عاہے ..... ہرنیک عمل سے جس طرح روح میں نوراور طاقت پیدا ہوتی ہے....ای طرح ہر گناہ سے ظلمت تاریکی اور کمزوری پیداہوتی ہے۔

تجولو پہلوان اپنی تمام مقوی غذائیں کھاتے رہیں .... صرف سال میں ایک دفعہ تکھیا کھا کر دیکھیں .....حیار مائی ہےلگ جائیں گے ....سنکھیا کاز ہرتو تمام سال کی مقوی غذاؤں پریانی پھیر دے ۔۔۔۔۔اور کمزوری کا باعث ہو ۔۔۔۔۔اور زیادہ مقدارا گر کھالے تو موت بھی واقع ہو ۔۔۔۔۔اور گنا ہوں کا زمرروح كى نورانىت اوراعمال صالحى طافت پراثرنهكركا .....يس قدرد عوكهب هر گنه زنگیست برمرآة دل دل شود زین زنگها خوارو تجل

(روی)

ترجمہ۔ ہرگناہ سے دل کے آئینے پر زنگ لگتا ہے .....اور دل اس کے زنگ ہے ذلیل اورشر مند ہوجا تاہے۔

نفس دول رابیش گردد خیرگی چوں زیادت گشت دل را تیرگی

(روی)

ترجمہ۔ جب دل میں گناہوں سے تاریکی بہت بڑھ جاتی ہے.....تونفس ذلیل کی حیرانی اور ممرای میں نہایت زیادتی ہوجاتی ہے۔

دعااور تذبير كي ضرورت

حفرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوگ سے .....ایک مخص اولا د کیلئے ایک عرصے تک دعا کراتار ہا ..... بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے نکاح بھی نہیں کیا ..... تو بہت ڈ انٹا كه ظالم نكاح كے بغير ہى اولا دكى دعاكرا تار ہا .....كيا تيرے پيك سے بچه نكلے گا ....اس طرح ہم لوگ اسباب رضائے حق کی نہ فکر کرتے ہیں .....اور نہ ضد رضا کے اسباب سے سیخے کی فکر .....دعا اور تدبیر دونوں ہی کی ضرورت ہے۔

# نجات کے تین طریقے

ایک حدیث پاک میں نجات کے تین طریقے ارشادفر مائے گئے .....ا۔ اپنی زبان کی حفاظت رکھے .....۔ اپنی زبان کی حفاظت رکھے ....۔ اپنے گھر سے بدون ضرورت شدیدہ نہ نکلے اس کا گھر اس کیلئے وسیج ہونے کامفہوم یہی ہے ...۔ اپنی خطاؤں پرروتار ہے ...۔ حدیث پاک بیہے۔

"وعن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه لقبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت ماالنجا ة فقال املك عليك لسانك وليسع بيتك وابك على خطيئتك"(احمورتذي)

#### گناہوں کے ساتھ وظائف بے اثر رہتے ہیں

# گناہ اور منکرات سے بیخے کی ضرورت

# تاً مل وحمل

کسی کام میں جلدی نہ کرے .....ورنہ ندامت ہوگی ..... ہر کام میں حضرت تھیم الامت تفانوی رحمہ اللہ کا بیگر یا در ہے ..... جوصرف دولفظوں پرمشمل ہے۔ ا۔تال ..... بخل یعنی ہر کام کوسو ہے اور خل سے کام لے۔ اسلام کاعملی مقام

حضرت میاں جی نورمحمد رحمۃ الله علیه کمتب میں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے ..... محملی مقام بیقا کہ .....عالیس سال تک تکبیراولی فوت نہ ہوئی .....اورحضرت شیخ العرب والمجم حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کے شیخ ہوئے۔

متكبرين كى وضع سے بيخے كى ضرورت

مخنہ ڈھانکنے سے منع فرمایا گیا .....کونکہ یہ متنگرین کی نشانی ہے .....حکمت یہاں کیا ہے .....کو متنگرین کی نشانی ہے .....کو حقیقت بھی ہے .....کو متنگرین کی حقیقت بھی تہمارے اندر ختقل ہوجائے گی ..... جیسے "صلوا سکمار ثبتمونی" میں ہے ....کہ صورت کی نقل کروتو حقیقت کا عکس بھی اترے گا۔

## مجكس وعظ كاادب

وعظ جب ہور ہا ہو .....توسب کو خاموثی سے سننا جا ہے .....اس وقت کسی کو وہاں پر تلاوت یا کوئی وظیفہ نہ پڑھنا جا ہے .....و کیھئے آپریشن روم میں کس قدر خاموثی رہتی ہے.....یمی روحانی علاج میں خیال ہونا جا ہے۔

## اصلاح ظاہر کی اہمیت

کیوں صاحب اگر اہام صاحب .....نماز کے وقت اپنے تجرب سے محراب مسجد کی طرف اپنے کپڑے اتارے ہوئے آئیں .....ق آپ آنے دیں سے ..... یہ محصیں گے کہ عقل میں فتور آگیا ..... حالانکہ اہام صاحب کہدرہے ہیں ..... بھائی ہم کونماز پڑھانے

دو ..... جھے نماز کے مسائل اور سور تیں یاد ہیں .....میرا باطن بالکل نمیک ہے....مرف ظاہر کی خرابی ہے آپ لوگ کیوں گھبرا مے تا ....آپ انکی ایک بات نہ سنیں کے ....اور سید ھے مجد سے نکال کر دماغ کے ڈاکٹریا پاگل خانے لے جائیں گے۔

کیوں بھائی .....فاہر کی خرابی ہے آپ کو باطن کی خرابی پریفین آئی۔...اور دین کے معاملہ میں ہماری فاہری وضع قطع ....فاہری صورت .....حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے خلاف ہو....تو یہاں ہماری باطنی خرابی اور ایمان کی خرابی پریفین کیوں نہیں ہوتی .....ایسے خض کو دین کے یقین کیوں نہیں ہوتی .....ایسے خض کو دین کے ڈاکٹروں نہیں سے جائے۔

# باطن کی حفاظت کا تالہ

ظاہری وضع قطع صلحاکی رکھنا باطن کی حفاظت کا تالہ ہے .....جس طرح دکان کے اندر مال ہو .....اور اندر کے مال کی خبر اندر مال ہو .....اور باہر درواز وہیں تالہ نہ ہوتو چور حملہ کرتا ہے .....اور اندر کے مال کی خبر نہیں اسی طرح ظاہری وضع قطع اگر صالحین کی نہ ہوگی .....تو باطن کی صلاحیت کی خبر نہیں ....فاسقوں کی مشابہت اور صورت ہے فسق کی حقیقت بھی اتر جائےگی۔

# نمائش كى حرمت

۳ چیزی ہیں ..... ضرورت .....آ سائش .....آ رائش ..... نمائش ..... ضرورت وہ ہے کہ اس کے بغیر ضرر ہو ..... مرنمائش جرام ہے۔ اس کے بغیر ضرر ہو ..... مرنمائش جرام ہے۔ سے خرت وطن اصلی آ خرت وطن اصلی

ہمارے زیادہ اقربا تو آخرت میں ہیں ..... جب زیادہ خاندان وہاں ہیں تو یہاں سے بھی جو چلا گیا .....اقل خاندان سے اکثر خاندان کی طرف گیا ..... پردیس سے وطن گیا اس تصور سے بڑی تسلی ہوئی۔

حاکم حقیقی کی ناراضگی بردی چیز ہے جب ہم حاکم ضلع کوناراض کر کے چین ہے ہیں رہ سکتے تواعکم الحاکمین کوناراض کر کے کس طرح چین اورسکون سے رہ سکتے ہیں ....آج ہر طرف سے پریشانی کی شکایت آتی ہے۔
....لیکن اصل علاج کیا ہے ....اس طرف خیال نہیں جاتا ....اسباب رضا کی تو فکر ہے گرضد
رضا ....لیعن گناہوں سے بیخ کا اہتمام نہیں .... نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا ہے ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ حرام اعمال سے بچو .... تم سب سے زیادہ عبادت گزارہ وجاؤ گے۔
"اتق المعادم تکن اعبد النامی" (الحدیث)

#### گناہ حچوڑنے کی ضرورت

# دین کی بات کا نفع

جب دین کی کوئی بات سنائی جاتی ہے .....تو بعض کے لئے تو نئ ہوتی ہے اور بعض کیلئے اس کا تکرار ہوجا تا ہے .....جس سے استحضار ہوجا تا ہے۔

# بردوں کی ضرورت

بڑے بوڑھوں کا مشورہ بڑے کام کا ہوتا ہے ..... پچھ نوجوان کسی کے ولیمہ بٹس مدعو ہوئے .....ایک بوڑھے نے کہا ہم کوبھی لے چلو .... شاید میرامشورہ تمہارے کام آئے ..... لیکن میز بان کو نہ بتاتا .....ادر ہم کو کہیں دور چھپا دیتا ..... جب دستر خوان بچھا کھانا آیا تو ہر نوجوان کے ہاتھ پرمیز بان نے کھیا چی باندھ دی ....جس کی دجہ سے ہاتھ مند کی طرف مردد سكا ....اورسيدها كھنچار ہايہ بے جارے برے بريثان ہوئے كه كھاناكس طرح كھاكيں كے۔ ایک نوجوان جلدی سے اٹھا ....اور بردے میاں سے مشورہ کیا ..... بردے میاں نے کہا کہ کیا فکر ہے .....تم دوسر کے منہ میں کھلا ویتا .....دوسراتمہارے منہ میں کھلا وے گا ..... اس طرح ہاتھوں کے مڑے بغیر کام چل جائے گا۔

# متبع سنت شيخ كي ضرورت

جولوگ اللہ والوں ہے مستغنی اور اپنے کو بے برواہ کرتے ہیں .....وہ یا تو مغضوب علیہم کے شکار ہوتے ہیں ..... یا ضالین کے ..... کیونکہ تین ہی لوگوں کا راستہ سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا حمیا ہے ....منعم علیہم کا راستہ ....مغضوب علیهم کا.....اور ضالین کا .....اس وجہ ے اللہ والوں سے استغناء نہایت خطرناک ہے ....منعم کون لوگ ہیں ....جنہوں نے علم وی کےموافق عمل کیاوہ انبیاءاورصدیقین اور شہداءاورصالحین ہیں....اورجنہوں نے علم کے باوجود مل نہیں کیا .....و مغضوب علیہم لوگ ہیں ....لیعنی یہودی ....اور جوعلم بی نېي*س رڪيت .....وه ضالين ڄي گمراه ڄي .....ان*ېيس تو راسته بي نېيس معلوم پيانصاري ڄي ..... بس برآ دی کسی بزرگ اور شیخ تمبع سنت کواینا برا بنالے "فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون "جسفن مس كام كرنا ہاس فن كے ماہرين كى تلاش ضرورى ہے۔

# ا کابر کے مقابر کافیض

بزرگوں کی قبر سے صرف تقویت نسبت کو پہنچی ہے ....اصلاح نہیں ہوسکی اصلاح توزندہ بینے ہی ہے ہوسکتی ہے۔

# حصول اولا دكيلئة وظيفه

جس کے یہاں اولا دنہ ہوتی ہو .... تو یعل بطور تدبیر کر لے .... یا بدو تے تتری براا خانے بنا کر ہرخانے میں یا بدو حلکے کر مہم ون بلائیں ....اس طرح دوتین جلے کراویں۔

#### ایذائے دشمن سے حفاظت

جب وشمن سُتار ہا ہوتو اس کی ایڈا سے حفاظت کی نیت سے .....یا قابض بعدِ نماز ظرح صبح وشام حزب البحر كامعمول بناليا جائے .....اورسورہ اخلاص وسورہ فلق وسورہ ناس ..... تین تین مرتبه یا ه کرفیج شام اینے بدن پردم کر لے۔

اور الله تعالى كے رب العالمين .....رحمن ورجيم ..... ناصر وولى ہونے كوسوچيس ..... اس کے ساتھ ساتھ مالک وحاکم وعلیم ہونے کوسوچیں ..... ہرمشکل کاحل ای میں ہے..... حضرت خواجه صاحبٌ نے خوب فر مایا ہے۔

کیا دجہ کسی مجھی فکر کی ہے مالک ہے جو حاہے کر تصرف حاکم بھی ہے تو تکیم بھی ہے میٹھا ہوں میں' مطمئن کہ یارب اور اللهم اكفنا . مما شنت كاورديمي برنمازك بعد عمرت كرك\_

#### ایک وظیفیہ

جب سی افسر کامواجهه هو ..... نو پاسبوح یا قند دس یاغفور با و دود کاور در تھیں ان شاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت ظاہر ہوگی۔

#### اندازبيان

کلام میں معاملات میں یا تقریر میں ایسا کوئی عنوان نہ آنے یائے ....جس میں اپنی برْ انَّى ..... يا كمال يا خوني ظاهر ، و ....اس بات كي طرف جمله ابل تعلق كي محراني بهي خصوصي عاہے .....نیز تا کید بھی کرتے رہنا جاہے۔

# مواعظ وملفوظات حكيم الامت

اساتذہ اور مدارس کے طلباء کو استغفار کا اہتمام .....اور حیاۃ اسلمین کی روح ۲۲ کے مطالعه كا ابتمام جائية .....اور جزاء الاعمال كو .....كمرون ير سناني كانظم بهي هوتا چاہیے .....گناہوں کے نقصانات کوطلباء اور اپنے بچوں کوخوب زبانی یا وکرادینا چاہے ..... رزق کی کمی میں .....معاصی یا ان کے مقد مات کے ارتکاب کو بردا دخل ہے .....ای طرح معزرت تھیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ .....اور ملفوظات کا مطالعہ ہر مخص کو نہایت ضروری ہے ....اس سے اللہ تعالیٰ کے راستے کی فہم سلیم عطاہوتی ہے .... جو بردی دولت ہے۔

# بهترين طرزمعاشرت

جن لوگول سے گاہ گاہ اذبت پہنچی ہے .....انہیں گاہ گاہ کچھ ہدیہ بہ تکلف پیش کردیا کرے .....اورگاہ گاہ دعوت و ناشتہ بھی کردیا کرے .....اس سے قلب کوحق تعالیٰ کے ساتھ فراغ حاصل ہوگا .....اور بوفت اذبہت یا حسی یا قیوم کا درد کریں اور حق تعالیٰ کے حاکم اور حکیم ہونے کوسوچ لیا کریں۔

#### اصلاح مبلغين

بعض لوگول کوبلیغ کاشوق تو ہے۔۔۔۔گرضیح علم حاصل نہیں کرتے۔۔۔۔ی سانی باتوں کوبدون تحقیق غلط سلط روایات پیش کرنا شروع کردیتے ہیں۔۔۔۔حالانکہ حق تعالیٰ کاارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے یہ ہے۔۔۔۔کہ "بلع ماانول الیک" جوآپ کی طرف نازل کیا گیا۔۔۔۔اس کی تبلیغ فرمائے۔ پس ما انول کاعلم مبلغ کیلئے ضروری ہے اوراگرما انول کاعلم ہی۔۔۔نہیں تو وہ کس بات کی تبلیغ کرےگا۔

# حفاظت نظر كاطريقته

جن کی بدنگای کا مرض شدید ہو .....وہ جب گھروں سے نکلیں .....ی باوضو ہوکر م رکعت نفل .....ی بارتگای کا مرض شدید ہو .....وہ جب گھروں سے نکلیں ......ی برجی اگر پچھ کوتا ہیاں ہوگئیں ......ی بیش کوشہ پٹم سے بھی و کھے لیا ہو یا لباس کے اوپر نظر پڑگئی ہو ..... یا کوتا ہیاں ہوگئیں ..... یعنی گوشہ پٹم سے بھی و کھے لیا ہو یا لباس کے اوپر نظر پڑگئی ہو ..... یا نول نے ان کی گفتگو سے لذت حاصل کرلی ہو ..... تو گھرواپس آ کر استعفار کرلیا کریں ..... تفرع اور الحاح کے ساتھ ..... اور استفامت واصلاح کی تحیل کی دعا کرلیا کریں .... تفترع اور الحاح کے جاتھ ..... اور استفامت واصلاح کی تحیل کی دعا کرلیا کریں ...

# علم دین کی ضرورت

مظفر گرکاواقعہ ہے۔۔۔۔کہ ظہر کی چارسنوں کوایک بڑے میاں ۵۰ برس تک اس طرح
پڑھتے رہے۔۔۔۔جس طرح فرض پڑھتے ہیں۔۔۔۔۔یعن۴ جری اور۲ خالی۔۔۔۔ایک دن وعظ
میں کسی عالم سے سنا کہ۔۔۔۔ ہم رکعت کی سنت میں ہر رکعت بھری۔۔۔یعنی سورۃ کے ساتھ
پڑھی جاتی ہیں۔۔۔۔تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو ۲ خالی اور۲ بحری ۵۰ برس سے اداکی
ہے۔۔۔۔۔مولا نانے فرمایا پیسنت ادائیس ہوئی۔۔۔ بڑے میاں سر پر ہاتھ رکھ کر رونے گئے
کہ۔۔۔۔ ہائے ۵۰ برس کی سنتیں رائیگاں گئیں۔۔۔۔علم سیح نہونے سے بھی مصیبت ہوتی ہے
سروری ہے۔۔۔۔۔اس کا اندازہ اس حکایت سے بخو بی ہوجائے گا۔۔۔۔قیامت کے دن جہل
سنروری ہے۔۔۔۔۔اس کا اندازہ اس حکایت سے بخو بی ہوجائے گا۔۔۔۔قیامت کے دن جہل
عذر نہ ہوگا۔۔۔۔۔قیامت کے دن جہل

# عوام كيلئ طريقه اصلاح

آج دل میں یہ بات ڈائی کی ہے کہ .....جوحفزات اصلاح میں باضابط مشغول نہیں ہیں ....۔کہ وہ ہیں ۔۔۔۔کہ وہ ہیں سلین صالحین کے پاس آمدورفت رکھتے ہیں ..۔۔۔ان کومشورہ دیا جائے ..۔۔۔کہ وہ ایک شبیح درودشریف .۔۔۔۔ایک شبیح کلمہ طیبہ ایک شبیح اللہ اللہ کرلیا کریں .۔۔۔۔اگران تینوں پر عمل نہ ہو سکے توان میں ہے جس ایک پر بھی عمل ہو سکے .۔۔۔ شروع کردیں ۔۔۔۔ان شاءاللہ تعالیٰ یہاضا فداور ترتی کا سبب ہے گا۔

# تصيحت ميں دوام کی ضرورت

ذکو فان الذکوی تنفع المومنین کی تعالی ارشاد فرماتے ہیں .....فیحت کیجے .....برشکریان فرماکر این فرماکر کے بیان فرماکر کیجئے .....برشکریت والوں کونفع دیتی ہے .....کمی بہت دن کے بعداس کا اثر اسلام موتا ہے .....کمی بہت دن کے بعداس کا اثر ظاہر ہوتا ہے ..... پھریے حکایت ارشاد فرمائی کہ .....مولوی شبیر علی صاحب نے اپنے کسی عزیز کے ایس کسی مربی عادت چھڑانا چاہا ..... تو اس کوسکریٹ چھوڑنے پر فیجت فرماتے رہے ....

thress.cor

740

اشراف نفس کی وضاحت

ایک بارحضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نپوری رحمہ اللہ نے حضرت اقدی کیم الامت مولانا تھانوی ہے فرمایا کہ اسلمی فلال جگہ جایا کرتا ہوں ۔۔۔۔۔وہال کے احباب ہمید دیا کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ان لوگول کی اس عادت کی بنا پر جھے انظار ہوجاتا ہے۔۔۔۔۔والانکہ حدیث پاک کے تعم کے مطابق جب اشراف (انظار) ہوجائے ۔۔۔۔۔تویہ ہریقول نہ کرنا چاہے۔۔۔۔۔وہنرت اقدی تھانوی نے فرمایا کہ ۔۔۔۔۔دھنرت آپ کی برکت سے قلب میں چاہئے۔۔۔۔۔دھنرت اقدی تھانوی نے فرمایا کہ ۔۔۔۔۔دھنرت آپ کی برکت سے قلب میں اللہ تعالی نے یہ بات ڈالی ہے کہ ۔۔۔۔۔اگر وہ لوگ ہدینہ دین تو کیا آپ کو کرانی ہوگی ۔۔۔۔۔۔ فرمایا نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ انظار خیال کے درج میں ہے۔۔۔۔۔۔ یہ انشار خیال کے درج میں ہے۔۔۔۔۔۔ یہ انشار خیال کے درج میں ہے۔۔۔۔۔ انشار فیاں انتظار خیال کے درج میں ہے۔۔۔۔۔ انشار فیاں انتظار کیا آپ کو کرانی موس ہو۔۔۔۔۔۔ انشار فیاں انتظار کو کہتے ہیں۔۔۔۔۔ جس کے نہ ملنے پر تکلیف محسوں ہو۔

نفس وشیطان سے بیاؤ کی ضرورت

اگر کسی کار کے انجن میں پٹرول بھر دیا جائے .....گر پٹرول کی ٹینکی میں سوراخ ہو ..... جس سے بٹرول سڑکوں پر گرتارہے .....تو کچھ دمیر چل کر کار کھڑی ہوجائے گی .....ا آ طرح سالک ذکر کے انوار سے اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کرتا ہے .....گر دل کے نور کی ٹینکی کوشیطان اورنفس آنکه کان اور زبان وغیره ..... کے گناه سے خالی کردیتے ہیں .....جس کے گناه سے خالی کردیتے ہیں .....جس کے سالک کی ترقی رک جاتی ہے ..... بہر گناه کی عادت سے تجی تو بہضروری ہے ..... بالخنسوس بدنظری اور گندے خیالات .....اور بدگمانی .....اور فیبت سے ..... کہ اس زمانے میں ان معاصی میں بہت کثرت ہے ابتلا ہے ....اپنے شیخ ومرشد سے سب حالات کہ کرمشورہ کرتارہے .....اور کمل کرتارہے .....تو انشاء اللہ تعالی راستہضرور طے ہوجائے گا۔

حكيم الامت رحمه الله كالمال معاشرت

مولوی شبیرعلی صاحب ایک مرتبہ ..... جعزت والا تھانوی رحمہ اللہ کے پاس کسی مشورے کے لئے گئے ..... تو حضرت ان کے دفتر میں مشورے کے لئے گئے ..... تو حضرت ان کے دفتر میں تشریف لائے ..... تو مولوی شبیرعلی صاحب تشریف لائے ..... تو مولوی شبیرعلی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے پاس تو ابھی گیا تھا ..... و بین فرما دیے .... تو حضرت والا نے فرمایا کہ چرمیرے پاس تمہیں آنے میں فکر ہوجاتی .... کہ بڑے ابا کوئی کام نہ بتا دیں نے فرمایا کہ چرمیرے پاس تمہیں آنے میں فکر ہوجاتی .... کہ بڑے ابا کوئی کام نہ بتا دیں ۔... اس لئے میں جا بتا ہوں کہ میرے پاس بے فکری ہے آپکا آتا جاتا ہو۔

کے راہا کے کارے نبا شد

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد

#### انتاع سنت کی بر کات

ا ذان کے وقت تلاوت اور ذکرروک دے جب سنت پڑمل کرے گا ..... تو قلب میں نور پیدا ہوگا ...... پھرنورقلب سے تلاوت کر یکا ..... تو خوب نور پیدا ہوگا۔

# دین کی بےوقعتی کی ایک مثال

#### صحبت اكابر كي ضرورت

دين خدام كواسية اكابركي خدمت مين ..... حاضري كاسلسله بعى ربنا جاسية جيسے خورده فروش كه ..... بزے كارخانے سے مال ليتے ہيں ..... پھر دوسروں كوسپا أنى كرتے ہيں ..... ايك طرف ہے لے دوسری طرف دے ۔۔۔۔اس طرح نفس میں بڑائی بھی نہیں آنے یاتی ۔۔۔۔ورنہ مندمشیخت برجم كربيندر بنے سے ..... پھرشيطان و ماغ خراب كرديتا ہے \_حضرت عليم الامت كاارشاد ہےكہ ....جس نے اپنے كوستفل بالندات مجھلیاوہ مستفل بدذات ہوگیا۔

# دین کے تمام شعبے ایک دوسرے کے معاون ہیں

تبلینی جماعت کی بنیاد جب ایک عالم ربانی کے ہاتھ سے ہوئی ..... تو مدرسہ کا احسان .....اوراس کے وجود کو ضروری تسلیم کرنا ہوگا ....ای طرح انہوں نے ایک بزرگ ہے تز کیفس کرایا..... تو خانقاه کا احسان .....اوراس کا وجود بھی ضروری شلیم کرنا ہوگا......اگرکسی غیرعالم سے اس جماعت کی بنیاد پڑی ہوتی تو اب کتنی ممراہی پھیلی ہوتی .....پس دین کے تمن شعبے ہیں ....تعلیم ....تز کیہ ....تبلیغ ہرایک شعبے والوں کوایک دوسرے کا معاون ... اورر فیق سمجمنا جاہیے ۔۔۔۔ جیسے ڈاکنا نہ کے محکمے میں کوئی مہر نگار ہاہے ۔۔۔۔۔کوئی رجسٹری ۔۔۔۔۔ اورخطوط تقسيم كرر باب ....كوئى بارسل كرر باب وغيره-

# خدمت دین کیلئے یکسوئی کی ضرورت

شا ہزادوں کو گھڑی بنانا اور ہوائی جہاز بنانانہیں سکھایا جاتا .....ان کوآ داب سلطنت اور آ داب خسر وانه سکھائے جاتے ہیں ..... پس جن حضرات کی پوری توجہ حق تعالیٰ کی رضا اور اعلائے کلمة الله میں مصروف ہے ..... وہ شاہرادے ہیں۔ان کا کام فنون سیکھنانہیں ہے ۔۔۔۔ کیونکدا گرمرکاری آ دمی کو تجارت کی اجازت دیدی جائے ۔۔۔۔ تو پھر سرکاری کام کے قابل میخش ندر ہے گا .....اگر چہ تجارت کا نفع صرف ایک دن کا ....اس کا سال بحر کی جنخوا ہوں کے مجموعہ ہے بھی بڑھ جائے .....پس تجربہ سے یہی معلوم ہوا کہ .....دین کی تعلیم کے ساتھ اگر دنیا کی تعلیم بھی دی گئی .....تو آ دمی دین کانہیں رہتا ..... دنیا ہی کی طرف مائل besturdubo'

سکوت شیخ نجھی نافع ہے

حدیث پاک میں ہے کہ تم کوموت ندآئے گی ..... یہاں تک کداپنارز ق مکمل طور پرنہ کھالو کے .....معلوم ہوا کدرزق خود تلاش کرتا ہے ....اپنے کھانے والوں کو چنانچہ د کھھے چھکل کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ چھکل کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔

#### بلاؤل سے حفاظت کا وظیفہ

ترندی شریف کی روایت ہے کہ سورہ اخلاص ....سورہ فلق ....سورہ ناس ..... وشام .....تین ..... تین ..... بار پڑھ لیس .... تو حق تعالیٰ سب بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں .....گھر کے بچوں کوبھی یا دکرادینا جا ہے۔

#### سنت وبدعت كي مثال

سینٹ کی سڑک پر کیچے مکانات گرجائیں .....توسڑک پر بہت کافی مٹی جمع ہوجانے

ے وہ یکی سڑک معلوم ہونے گئے .....اب کوئی کے کہ .....اس یکی سڑک نے پیچے پیچھے مرٹک سیمنٹ والی ہے .....تو کی الائٹ کریں گے کہ .....ہم تو باپ وادا ہے ای سڑک سیمنٹ والی ہے .....ور کی الائٹ کریں گے کہ .....ہم تو باپ وادا ہے ای طرح کی سڑک دیکھنے آرہے ہیں ....اور کی اور کی اور کی اور کی صاف کردی جائے گی .....تب سیمنٹ کی صاف سڑک نظر آنے گئے گی .....پس مجدد کا بھی کام ہے .... جب سنت کی سڑک پر بدعات اور رسومات کی مثل جم جاتی ہے ....۔ تو اس کی کھدائی ضروری ہے .... اس کے بعد سنت کی سڑک سرک مائتی ہے۔

حضرت سهار نپوری رحمه الله کا اتباع شریعت

حضرت مولا ناخلیل احمرسہار نپوری رحمۃ الله علیہ نے .....وصیت فرمائی تھی کہ میری جنازہ کی نماز مجد نبوی کے اندر نہ ہو ..... ہا ہر پڑھی جائے .....کونکہ حنفیہ کے نزدیک مسجد کے اندر نہ ہو ..... ہی جنت البقیع میں .....حضرت سیدنا عثان غنی رضی الله تعالیٰ عنہ کے قریب مدفون ہیں۔

فراخى رزق كاوظيفه

جب رزق میں تنگی ہوتو اپنے اعمال پر نظر ڈالے .....اور کھر والوں کے اعمال پر نظر ڈالے کہ .....جی تعالیٰ کی کوئی نافر مانی تونہیں ہور ہی ہے۔

مسلمانوں کی تین قشمیں

بدنظرى كى اصلاح

ایک کیر افروش تاجر کو بدنگائی کی شدید بیاری تھی .....انہوں نے اپنی اصلاح کامشورہ

لیا ..... بین نے ہر بدنگائی پر ۵ رو پید جر ماند مقرر کیا ..... اور لکھا کہ ہر دس دن پر تعداد بدنگائی اور جرمانہ کی رقم ہر دوئی ہیں جے ۔... بیج ماند خود مساکین کو ندویں .... بلکہ جھے وکیل بنادیں بین مساکین کو صدقہ کروں گا .... دس دن کے بعد خط آیا کہ .... میری یومید آیدنی تقریباً ۵۰ رو پید ہے آگر بین من امرتبہ بدنگائی کرلی تو سارا نفع تو جرمانہ بیس چلا جائے گا .... بیس دور ہے کام لیا ۔... اور دس دن ہو گئے کہا کی اور میرے نہوئی ندہوئی ۔.. بیس خوب ہمت سے کام لیا .... اور دس دن ہو گئے کہا کی بدنگائی بھی ندہوئی ۔.. بیس خوب ہمت سے کام لیا .... اور دس دن ہو گئے کہا کی بدنگائی بھی ندہوئی ... اللہ تعالی نے ان کواس مرض سے اس تدبیر کی برکت سے شفادیدی ۔

#### بے جاغصہ کاعلاج

عورتوں کی دینی اصلاح ضروری ہے

#### علماء واعظين كونفيحت

مختلف مساجد میں خود جائے ......اور دین کی باتیں خواہ دس منٹ کی ہوں سنا دے .....۔ اس سے بہت نفع ہوتا ہے .....۔ اہل علم کواس کا انظار نہ کرنا چاہئے .....کہ جب وعظ کیلئے بلا یا جائے تب ہی جا کیں .....اورا کرکام مسلسل ہو ..... نظام سے ہوتو بہت ہی پر کت ہوتی ہوتی ہے ..... منہیات میں بدگمانی ..... بدنظری ..... فیبت سے احتیاط کامضمون اہتمام سے بیان کیا جائے ..... مامورات میں نماز کی پابندی ..... اسلامی وضع قطع کا اہتمام ..... پر دہ شرق کیا جائے ..... مامورات میں نماز کی پابندی ..... اسلامی وضع قطع کا اہتمام ..... پر دہ شرق ..... قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام صحت حروف کے ساتھ بار بار بیان کر ہے .... مورتوں کے لبائل اور زبان کی حفاظت پر خاص طور پر بیان کر ہے۔

# اہل اللہ مایوس نہیں کرتے

د نیاوی ڈاکٹر تو جسمانی مریعنوں کو مایوں بھی کردیا کرتے ہیں ..... محرامل اللہ کے یاس ہرروصانی بیاری کاعلاج ہے....اوروہ بھی ناامید نبیس کرتے۔

#### علاج امراض كاوظيفه

الحمد شریف .....کثرت سے پڑھ کر ..... پانی اور کھانے پر دم کرکے مریضوں کو استعال کرانا شفا کیلئے مجرب ہے۔

#### اجتاعي كامول كي ابميت

عالمگیری میں بیمسئلة تصریح ہے منقول ہے کہ اللہ کر ہے میں کوئی فیص ذکر کردہا ہے ۔۔۔۔۔ اور دوسرے کمرے میں وعظ ہورہا ہے ۔۔۔۔۔ تو ذکر ملتوی کرکے وعظ میں شرکت کر ہے بعض لوگ دینی فدا کرہ کے وقت ذکر میں مشغول رہتے ہیں ۔۔۔۔۔ حالانکہ استماع کا حق ہیہ کہ کان ہے بھی ہے متوجہ رکھے ۔۔۔۔۔۔ حضرت اقدی حکیم الامت تعانوی ہے کہ کان ہے بھی ہے دیا کہ ۔۔۔۔۔ ذکر کامل کا کیا طریقہ ہے ۔۔۔۔فرمایا کہ زبان سے ذکر کامل کا کیا طریقہ ہے ۔۔۔۔فرمایا کہ زبان سے ذکر کامل کا کیا طریقہ ہے ۔۔۔۔فرمایا کہ زبان سے ذکر کرے اور قلب کو متوجہ رکھے۔

## سينخ كامل كاطريقها صلاح

حضرت شبی کے ایک مربع میں عجب کی بیاری پیدا ہوگئی ..... شیخ نے فراست سے محسوں کرلیا ...... علاج بیتجویز کیا کہ اخروث کی ٹوکری سر پردکھا .....اور فر مایا کہ کسی محلے میں جاکر یہ کہوکہ جو بچہ میرے سر پرایک دھپ لگائے گا .....اس کوایک اخروث دول گا ..... بس افرکوں کا کیا کہنا تھا دھپ لگانے کا مزہ الگ ...... قورش دیر میں ٹوکری خالی ہوگئی ...... قورش کی جب سے خالی ہوگئی ..... مال اور جاہ ہے آدمی تباہ میں ٹوکری خالی ہوگئی ..... اس وقت مرشد کامل اور مربی بی کے فیضان سے سالک محفوظ ہوسکتا ہے۔ ہوجا تا ہے .... اس وقت مرشد کامل اور مربی بی کے فیضان سے سالک محفوظ ہوسکتا ہے۔

حكيم الامت رحمه اللدكي فراست

ایک مرید نے بعض خلفاء کے خطوط .....تربیت السالک سے قبل کرکے حضرت تھانوی کولکھنا شروع کردیا .....کیاس طرح ان کو بھی خلافت مل جائے گی .....حضرت والانے ان کے خطوط پڑھ کر فرمایا کہ .....جانور پالنے والے اپنے بچھڑوں کے وانت بجھتے ہیں ....کہ کتنے وانت نکالے ہیں۔

# گناہوں سے بیخے کی ضرورت

# حديث فنهى كيلئة فقه كى ضرورت

مدیث کوفقہ کی روش کے بیجھے میں خلطی ہوجاتی ہے ۔۔۔۔۔ چنانچہ ایک محدث صاحب نے جب میر مدیث کوفقہ کی روش کے بیجھے میں خلطی ہوجاتی ہے ۔۔۔۔ کہ میں استجمر فلیوتر " ۔۔۔۔ بیصاحب اس کا ترجمہ لغت ہے ہے ہے ۔۔۔۔ کہ جب استخباکر بے قوہ وہ تر پڑھے ۔۔۔۔ کہا کہ نہیں بھائی مطلب مدیث کاریہ ہے کہ جب استخباکر بے قطاق ڈھیلے استعال کر سے ایا ۔۔۔ نہیں بھائی مطلب مدیث کاریہ ہے کہ جب استخباکر بے قطاق ڈھیلے استعال کر سے ایا ۔۔

#### دوسرول ہے حسن ظن کی حالت

حسن طن کا تھم دوسروں کے ساتھ ہے ۔۔۔۔۔اور بدنطنی سے بچنا دوسروں سے ہے مگر معاملہ برنکس ہے ۔۔۔۔۔کہاہیے ساتھ حسن طن ۔۔۔۔۔اور دوسروں سے بدنطنی ہے۔

#### تلاوت میں صحت حروف کی ضرورت

آج کل جوخوش آواز ہو .....اور قرآن پاک کے حروف کو صحت سے ادائیگی نہ کرتا ہو .....اس کواس مخص سے مقدم رکھتے ہیں ..... جوخوش آواز نہ ہو .....اور صحت حروف کا پابند ہے حالانکہ معالمہ برتکس ہونا جا ہے۔

#### محاسبه كيلئے بہتر وقت

محاسبہ کیلئے مشائخ کرام نے سونے کا وقت تجویز کیا تھا۔۔۔۔لیکن اب لوگوں کے دہاغ کمزور ہیں ۔۔۔۔۔چار پائی پر پڑے اور نبیندآئی ۔۔۔۔۔اس لئے ہر نماز کے بعد بی ایک نماز سے دوسری نماز تک کے اعمال کا محاسبہ کرلیا کرے کہ۔۔۔۔۔مجھ سے کیا کیا اچھاعمل ہوا۔۔۔۔اور کیا کیا براعمل ۔۔۔۔۔پس اچھے اعمال برشکر کرے۔۔۔۔۔اور برے اعمال سے استغفار کرے۔

# مخضر وعظ بھی نافع ہے

#### نماز میں خشوع کی مثال

خشوع فی اصلوٰ قا حاصل ....قلب کاحق تعالیٰ کی عظمت کے استحضار سے حق تعالیٰ کے سامنے جمک جانا ہے ....اور اگرجسم کے تمام اعضاء جمک محکے ....اور قلب نہ جمکا تو اس کی مثال

اسی ہے ۔۔۔۔کدایس فی کسی تفاند پر معائند کیلئے گیا ۔۔۔۔وہاں چوکیدار اور سپائی باادب کھڑے ہیں گئی۔۔۔۔۔اور تھانے وارصاحب لا پیتہ ہیں۔۔۔۔۔پس ایسی صورت میں کیاایس فی خوش ہوگا۔

احقر جامع ملفوظات عرض کرتا ہے کہ اس مثال سے یہاں کے احباب اور بعض اہل علم کو بہت نفع ہوا دل کے حاضر رکھنے میں میرمثالی بہت نافع ہے۔

واعظ كوبھى نفع ہوتاہے

"و ذکر فان الذکری تنفع المومنین" .....ا ی پینمبر صلی الله علیه وآله وسلم آپ هیمت فرماتے رہیں ..... یه هیمت کرنا ایمان والوں کے لئے نفع بخش ہے ....اب چونکہ واعظ بھی مومن ہے۔اس لئے اس کو بھی نفع ہوتا ہے۔

عدم صحبت کی تباه کاریاں

ہر فتنے کے بانی کوغور سے فکر سیجئے ..... تو نبی معلوم ہوگا... سکہ یہ سی بڑے کے زیر تربیت نہیں رہا ہے ..... جب آ دمی ہے لگام ہوتا ہے اور کوئی اس کا مرنی اور بردانہیں موتا ..... توبگاڑ شروع ہوجاتا ہے .... جا واور مال کے فتنے میں جتلا ہوجاتا ہے۔

# ابل الله كى رحمت وشفقت

ایک صاحب نے اشکال کیا کہ .... جعزت تھیم الامت مولانا تھانوی کے یہاں اصلاح کیلئے آنے والوں کوچا و تک بھی نہ پلائی جاتی تھی تو کیا تجب ہے .... بیجے کے پاس وکیل کے پاس ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں .... تو کیا وہ چاء پلاتے ہیں .... بلکہ فیس بھی دبنی پڑتی ہے ۔... اگر جاء بھی پلادیں .... اگر رہے کا انتظام کردیں .... ورنہ جسمانی معالج کے یہاں جائے .... تو ڈاکٹر فیس اور کمر ور ہائش کا کرایہ بھی وصول کرتا ہے۔

# ظاہری وضع درست کرنے کی ضرورت

# علماء كوصلحاء كي وضع ضرورا ختيار كرني حابي

رزق کے اکرام کا تھم

انبیاء علیم السلام اور اولیائے کرام ہے مصافحہ کے وقت ..... ہاتھوں کے دھونے کا تختم نہیں دیا گیا ..... لیکن کھانے کا یہ اکرام کہ کھانے ہے بل ہاتھ دھوکر کھانے کیلئے دیا گیا اس ہے معلوم ہوا کہ .....رزق کا کتا اکرام ہے .....اور ہاتھ دھوکر کھانے کیلئے جب بیٹے تو تولیہ یا کسی رو مال ہے نہ پونچے ..... تاکہ یہ ہاتھ دھلنے کے بعد رزق بی ہے گئیں .....وسر خوان پر جو کھانے کے ذرات گریں ....ان کو اٹھا کر کھالے .... یوونٹیوں کے بلوں کے پاس ڈال دے .... کھانے کے بعد اٹھیاں چائے لے .... پلیٹ اور پیالہ بھی کھانے کا صاف کرلیں .... کہ برکت نہ جانے کس جزوی ہیں ہوتی .... تو روتے پھرتے ہیں ہوتی۔ کہ میری روزی ہیں برکت نہ جانے کس جزوی ہیں کہ میری روزی ہیں برکت نہ جانے کس جزوی ہیں کہ میری روزی ہیں برکت نہ جانے کس جو یڈ دیجئے ۔

# شرعي وطبعي مكرومات

منکرات اور بدعات کے بارے میں ....بعض لوگ کہتے ہیں ....کرما حب باپ داوا سے یہی رسم و کیھتے چلے آرہے ہیں ....۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ .....اگر سات پشت سے باپ داوا داوا چاہ میں کھی چئے آرہے ہوں ..... تو کیا آپ پی لیں کے ..... توطیعی مکر وہات کے ساتھ جو معاملہ کیا جا تا ہے ...۔ اس سے بوھ کرا حتیا طاشر کی مکر وہات اور منکر ات سے ہونی چاہئے۔

# شخ کےعلاوہ دیگرمشائخ کے حقوق

روحانی غذامقدم ہے

#### طريقه تلاوت

ا۔ تلاوت کے وقت بینیت کرے کہ ....اللہ تعالیٰ خوش ہوں کے ....اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ..... ہمارا کلام ہم کوسناؤ ..... دیکھیں کیسایڑ ہے ہو۔

۲۔ بیبمی سوسے کہ جارے دل سے زنگ دور جورہا ہے ....جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے۔

سراللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہور بی ہے۔

سماللدتعالی کانوران حروف کے واسطوں سے میرے قلب میں آرہاہے۔

۵۔ ہرحرف بردس نیکی ال رہی ہے .....اور ایک بارہ کے حروف کو شار کرنے ہے آیہ لا كھ نيكى بنتى ہے.....لہذاا گرا يك يارہ تلاوت كرليا..... توايك لا كھ نيكى جمع ہوگئ\_

٢\_ تلاوت كواس كے حقوق كے ساتھ اواكيا جائے ..... تو اہل اللہ ہوجائے كا ..... اہل القرآن کوصدیث میں اہل اللہ کے خطاب سے نواز اگریا ہے۔

#### بركات درود شريف

اگر درود شریف کم از کم تمین سو مرتبه روز پژه لیا جائے ..... تو بدی برکتیں حاصل مول کی .....اور بہت نور قلب میں پیدا ہوگا .....اور ایک مرتبہ در دوشریف بڑھنے بردن نیس كالمنادس كناه كامعاف موتاوس ورجه بلندمونا .....حديث ياك ميس موعود بــــــ

# مفضول يسي نفع اوراسكي مثاليس

ممحى افعنل سے نفع نہیں ہوتا .....اورمفضول سے تفع ہوجاتا ہے ....جیسے ملکے سے یانی پینا ....بعض لوگ کنوئیں ہے براہ راست استفادہ نہیں کرسکتے ....حالانکہ کنوال افضل ہے..... ملکے ہے .... بعض وقت روثی سینکنے کیلئے تو ..... آگ پرر کھتے ہیں اور روٹی کوتو ایر گرم كركے سنكائی كرتے ہیں.... براہ راست آگ برروٹی رکھیں تو جل جائے.... ہیں تو ا کی گرمی اگرچه آمک سے کمزور اور مفضول اور کمتر ہے ....نیکن نافعیت ای مفضول اور کمتر ہی ہے ہے ....نیس مشائخ کمارے استفادہ مشکل ہوتوان کے خدام ہے بھی عارنہ ہونا جا ہے۔

# تعليم شريعت

حضرت تعانوی رحمداللد کاارشاد ہے کہ .....کھانے کے بعد جود عارد می جاتی ہے اس میں .... تو کھانے کے شکر کے ساتھ اسلام پرشکر کی استھاسلام پرشکر کا کیا دبط ہے ..... تو بات ہے کہ جس فعت کالتعلیل ہوتا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا ..... تو بیات ہے کہ جس فعت کالتعلیل ہوتا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا ..... تو بیشر بعت میں بھوک گئی ہے ..... بھر حاجت تازہ ہوجاتی ہے ..... تو بیشر بعت کا احسان ہے کہ ایمان کی فعت کا احساس جو تسلسل کے سبب بعض وقت نہیں رہتا ..... کی حی متوجہ کرادیا ..... کی حی نعمت کے ساتھ باطنی اور معنوی فعت ایمان اور اسلام کی طرف بھی متوجہ کرادیا ..... اور معنوی نعمت اور معنوی نعمت ( کھانے کی ) ..... اور معنوی نعمت اور نعمت کا وعدہ ہے ہیں حی نعمت ( کھانے کی ) ..... اور معنوی نعمت .... (ایمان واسلام ) دونوں میں اس شکر کے سبب اس دعا ہے ترتی ہوگی۔ ..... (ایمان واسلام ) دونوں میں اس شکر کے سبب اس دعا ہے ترتی ہوگی۔

# وعظاور دعوت كے اجتماع كى رسم

آج کل وعظ اور دعوت کوجمع کیا جار ہاہے ....اس رواج ورسم کوتو ڑنے کی ضرورت ہے....اس میں حسب ذیل مفاسد ہیں۔

ا۔ اہل خانہ کھانے اور جا می فکر میں وعظ سننے نہیں پاتے .....اور آگر سنتے بھی ہیں ۔....تو کمر والوں کا دل .....آنے والوں کی تعداد .....اور اپنے کھانے کی مقدار بیس .....تو کمر والوں کا دل .....آنے والوں کی تعداد .....اور اپنے کھانے کی مقدار بیس .....تو از ن اور تناسب کی ضرب اور تقسیم میں مشغول رہتا ہے۔

۳-جو خاندان کے لوگ غریب ہیں ....ان کی ہمت وعظ کہلانے کی نہ ہوگی ..... کیونکہ دہ اس رہم دعوت سے تھبرا کیں مے .....کہ وعظ کیلئے اتنارو پہیکہاں سے لاکس ..... اوراگر قرض کے کردعوت کا انتظام کریں تو بیاورمصیبت کا سبب ہے۔

سے تکاء کی بجے وقعتی بھی ہے۔۔۔۔عوام بیسو چنے پرمجبور ہوتے ہیں کہ۔۔۔۔بدون لقمہ تر مولو ہوں کے قدم کہاں اشتے ہیں۔۔۔۔۔ حالا تکہ مولوی کے صدقے میں بہت ہے لوگ مال اڑا کیں مے لیکن بدنام بے چارہ مولوی ہوگا۔

#### سوره فانخدسوره شفا

مریضوں کی صحت کیلئے کم از کم ....اا بارالحمد للدشریف پڑھ کریانی پردم کرکے پائے ....اور کثرت سے بیسورہ فاتحہ پڑھ کردم کرکے یانی پر بلاتے رہیں ....جس قدر زیادہ تعداد الحمد شریف کی موکی ....اثر برحتا جائے گا .....مریضوں کواس عمل سے بہت جلدحق تعالی کی رحمت سے شفاہوتی ہے ....اس کانام سورہ شفاہمی ہے۔

ذكرمين كثرت وشكسل كي ضرورت

ذکر کا نفع جب ہوتا ہے کہ کثیر بھی ہو .....اور تنگسل بھی ہو .....جیسے پیاس کی ہواور کوئی ایک چیچه پلادے ۔۔۔۔۔ تو کیا پیاس کوسکین ہوگی ۔۔۔۔ای طرح اگر ایک مرتبہ خوب سیر موكر بلاويا جائے .....اور پھر يانى ند بلايا جائے تو كيا وہ عربحركيلي كافى بــ .....پس معلوم موا ذكركير مو ....اوراس كالتلسل بعى مواور ذكركي تعدادكي كثرت كسي الل الله سے ....يعن اینے دین مثیرے تجویز کرالے۔

اہل دین کواخلاص وتو کل ہےروزی ملتی ہے

ا كركسى فوجى سے كوئى كے كہ بھائى كھانے كمانے كى بھى فكر ميں لكو ..... تو وہ جواب ديتا ہے کہ ہم کوسرکاری خزانے سے ملے گا ....ای طرح جودین کے خدام ہیں ....ان کوحق تعالی شانہ کے سرکاری خزانے سے روزی ملتی ہے .....اخلاص .....اور جانبازی .....اور تو کل ..... شرط ہےان شاءاللہ تعالیٰ دیکھئےکیسی روزی ملتی ہے۔

## اصلاح برائے مبلغین

ڈ اکٹرشنمرادہ کو جب انجیکٹن لگاتا ہے .... تو اینے کوشنمرادہ سے افضل نہیں سمحتا اسی طرح دین کی بات سنانے والے کوسامعین سے اپنے کوافعنل نہ مجھنا جاہیے ..... ماہر فن کو اكمل يجمنا جائز ..... كرافنل مجمناحرام ب .... كيونك فضيلت كالدار قبوليت عندالله برب ..... جو دنیا میں نہیں معلوم ہوسکتی ..... ہرمومن کی قلب میں عظمت ہو .....کس عالم اور <del>ش</del>خ

کامل کیلئے بھی جائز نہیں کہ کسی گنہگار مسلمان کو حقیر سمجھے ..... باپ کے اوپر چھوٹا بچہ آگراہ بیشاب کردے .... تو کیٹر اباپ کا نا پاک سمجھا جائے گا .... لیکن باپ کی عظمت میں کی ندہو ۔۔۔ حضرت تھا نوی رحمہ الله فر ما یا کرتے تھے کہ .... میں جب کسی پردارہ کیر کرتا ہوں .... تو خود ہے اس کو اضل سمجھتا ہوں .... ای طرح میں بھی اپنی ماں بہنوں کو .... اور آپ لوگوں کو ۔۔۔ اصفل سمجھتا ہوں .... مگر خدائے تعالیٰ کا تھم سنار ہا ہوں۔۔۔ اصفل سمجھتا ہوں .... مگر خدائے تعالیٰ کا تھم سنار ہا ہوں۔۔

# تجويد قرآن كى اہميت

اظہار حق فرض ہے

اظهار حق انبیا ولیهم السلام پرفرض ہے.....هرحال میں خواہ جان بھی چلی جائے....لیکن علاء کیلئے گنجائش ہے کہ....اگرقل کا خطرہ ہوتو سکوت جائز ہے...لیکن اظہار حق افضل ہے۔ محکیم الامت رحمہ الله کا طرز معاشرت

#### مقدمه يخات كاوظيفه

جس پرمقدمہ دائر ہووہ یا حفیظ کثرت سے پڑھے ....اور جوخودکی پرمقدمہ دائر کرے تو یالطیف کی کثرت کرے۔

#### انسداد بدعات كاطريقيه

بدعت کا گندہ یانی نکالنے کاسہل طریقہ رہے ۔۔۔۔۔کہ سنتوں کی خوب اشاعت کی جائے .... جب سنت کے صاف یانی کابہاؤ آئے گا .... گندہ یانی خود بخو دختم ہوجائے گا۔

بیوی کی دکجوئی ضروری ہے

اسینے بھائی بہن کو دینے ہے اگر بیوی کو نارافسگی ہوتی .....ہوتو بیوی پر ظاہر نہ کر ہے .... چھیا کر دینا جاہتے .....اور بوں کہہ دے کہ کسی کار خیر میں اتنی رقم خرج کی ....اس سسپیپ سری ہے۔ طرح کام بھی چلنا ہے اور بیوی کی دلجو ئی بھی رہتی ہے۔ اللہ کو ناراض کرنا بے عقلی ہے

کوئی مخص کلکٹر کو نا راض کر کے تحصیلدار کوئبیں راضی کرتا.....کین ہم لوگوں کا کیا حال ہے کہ مخلوق کو رامنی کرنے کیلئے حق تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں ..... حالا تکہ چھوٹوں کو رامنی كرنے كيلئے بروں كوناراض كرناسب كے نزديك بے عقلى ہے۔

# دین میں کمی گوارا کیوں؟

جاء بین شکر ذرا بھی کم ہو ..... کوار انہیں ..... اس طرح کھانے میں نمک ذرا بھی کم ہوتو گوارانبیں ....نیکن دین کے اندر ہر کمی کو گوارا کرلیا جاتا ہے..... یہ بات قابل عبرت ہے۔ استاد کا دیندار ہونا ضروری ہے

استادا گردیندار جونواس سے انگریزی پڑھنے والے بھی منوراور دیندار ہوں کے ....اور اگرمعلم بددین ہو .... تواس سے قرآن اور حدیث پڑھنے والے بھی بدوین بی پیدا ہوں گے۔ صالحمعلم كى بركات

حضرت مولا نا محمد عيسيٰ صاحبٌ .....خليفه حضرت حكيم الامت تفانويٌ يو نيورش ميں پڑھاتے تھے ۔۔۔۔لیکن مولانا کی برکت سے شاگر و تبجد گزار ہونے لگے۔

شان صحابه رضى التعنهم

حضرت معاويدرضى الله تعالى عنه كوكوكى تكليف بينجى ..... تو فرمايا "المحمدلله الذى

لم یلعب السمع والبصر" .....شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہماری ساعت اور لا بصارت نہیں سلب فرمائی .....کیاان معزات کی دین فہم تھی۔

#### مصائب میں اعمال کا محاسبہ

علامہ عبدالوہاب شعرائی نے لکھا ہے کہ ..... جب کوئی پریشانی آئے ..... تو اپنے اعمال کوسویے کہ ..... ہمارے اعمال تو زیادہ پریشانی اور مصائب کے لائق ہیں .....کین الحمد ملند کرحق تعالیٰ کی رحمت ہے سیتے چھوٹے۔

#### گناہوں کا زہر

سانپ جس عضو کو بھی کا نتا ہے۔۔۔۔۔آ دی مرجاتا ہے۔۔۔۔۔کیونکہ اس عضو سے پھرتمام بدن میں زہر مجیل جاتا ہے۔۔۔۔۔اس طرح کناہ کا زہر ہے۔۔۔۔جس عضو سے بھی معصیت کی جائے گی۔۔۔۔۔اس کا زہرتمام جسم میں سرایت کرجاتا ہے۔

#### بری صحبت کے نقصانات

پانی نرم ہے ....الیکن اپنی محبت ہے لوہا کوزنگ آلود کر کے اس کی صورت اور سیرت خراب کردیتا ہے ....ای طرح بری محبت انسان کے اخلاق کوخراب کردیتی ہے۔

# زاوبة نظر بدلنے كى ضرورت

نیت بدل جانے سے احکام بدل جاتے ہیں ..... ڈاکٹر سوئی لگا تا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں .....اوراس کوفیس بھی دیتے ہیں .....اور کوئی دشمن اتنی ہی بڑی سوئی چبھود ہے تو اس سے اڑتے ہیں ..... پس اس مثال کو بچھنے کے بعد حق تعالیٰ کی تھمت .....ورحمت ہر ..... نظرر کھنے ہے تمام تکالیف کا تحل آسان ہوجا تا ہے۔

# تلاش كمشده كأوظيفه

معم شدہ چیزیا جانور .....یا انسان کی واپسی کیلئے یہ وظیفہ مجرب ہے .....حضرت ڈاکٹر عبدالحی دامت برکاتہم نے مجھ کوعطافر مایا۔ ۲ رکعت نماز حاجت پڑھ کر پھرسورہ اخلاص ۵ مرتبہ .....مع سورۃ فاتحہ .....اول آخر درودشریف پڑھے.....پھریاحی یا تیوم ۵۰۰مرتبہ پڑھےاوردعا کرے۔

ناقص عمل بھی کار آمد ہے

حصرت تفانوی نے فرمایا کہ اگر برا لکھنے والالکھنا چھوڑ دے .....تو یہ بھی اچھا لکھنے والا نہ بنے گا۔.... بھی ہمل ناقعی مل کامل کی بنیاد ہے .... جو پھی ہوسکے اصول کے موافق عمل شروع کردے جی لگنے نہ لگنے کی پرواہ نہ کرے۔

بدگمانی سے بچو

حضرت تعانوی رحمدالله فرماتے تھے کہ کوئی رقم کسی سے لے ..... تو دوبارہ کن لے ..... کم مراس نیت سے کہ کا کہ ان کرنا بد گمانی نے ... مراس نیت سے کہ کا کہ ان کرنا بد گمانی نے ...

# ستناہوں کی مثال

# وصول الى الله كے ضامن دوكام

حضرت تعانوی رحمدالله فرماتے تھے کہ دوکام کرنو .... تو میں ذمہ لیتا ہوں وصول الی اللہ کا۔ اے گنا ہوں سے حفاظت ..... کم بولنا ..... اور ذکر کیلئے خلوت کا اہتمام ..... اور دو چیز ول سے بہت ہے .... عور تول سے .... اور امر دول سے .... (لڑکول سے )۔

### اسائے حسنی کی برکات

ہم نے اپنے بچوں کو اسائے منٹی یاد کر انا شروع کرادیا ہے .....اوراس کے معانی کو بھی یاد کرایا ہے ۔...اس کے معانی کو بھی یاد کرایا ہے ۔...اس سے حق تعالی کی عظمت ومعرفت بیدا موگی .....اس موگی .....اس تام کے واسط سے دعا کی تو فق ہوگی۔

عقل انسی ضعیف چیز ہے کہ وہم ہے بھی مغلوب ہوجاتی ہے.....مثلاً مردہ بےضرر ے کوئی حرکت نہیں کرسکتا ..... کیکن اس کے باس سونے سے انسان ڈرتا ہے ..... کتنا عی اطمینان دلایا جائے ....لیکن سوئیس سکتااس کے باوجود بعض انسان اپنی عقل کوخدا بنالیتا ہے۔ بولے کہ اس خدا یہ جوآ تانہیں نظر ہے عقل سے بعید کہ ایمان لاپ لیکن ذرا و عقل بھی ہم کو دکھا ہے میں نے کہا بجا ہے بیفر مان آپ کا ہرشے کواس کے علامات سے بہچان کیتے ہیں۔ اڑی جوخاک تو ہم نے ہوا کود مکھ لیا تغیرات جہال سے خدا کو دیکھ لیا

#### كعبه شريف دربارشابي

ایک کافرنے مجھے یوچھا کہ .....ہم آپ کواینے مندر میں آنے کی اجازت دیتے ہیں .....آپ لوگ ہم کو کعبہ شریف کیوں نہیں جانے دیتے ..... میں نے کہا مسجد میں آپ بھی آسکتے ہیں..... محرکعبشریف شاہی حرم ہے.....آپ بادشاہ کے کس سرامیں بدون اجازت نہیں جاسکتے ..... جو مخص بادشاہ کونہ تسلیم کرے .... تواس کوتواس کے ملک میں داخلہ بھی نہیں ملتا۔

# روحانی امراض کےعلاج کی ضرورت

علاج سے نفع ہوتا ہے .....اورا گرعلاج نہ کرے تو ڈاکٹر بھی بیار بی رہے گا۔ای طرح ريا....غصه .... تكبر .... عالم بننے ينبين جاتا ..... بلكه اور برده جاتا ہے.... خانداني تكبرتو سلے بن سے تھا .....اور علم کا نشداور آھيا اور عبادت کرنے گئے تو بير مرض اور بھي بڑھ جائے گا ۔ پس معلوم ہوا کہ بیاری تو علاج ہی سے جاتی ہے علم اور عبادت سے بیس جاتی۔

#### مقدمه سينجات كاوظيفه

عمين مقدمه بن جونجنس كما مووه خص ..... يا حليم ياعليم يا على يا عظيم أيك لاكه اكياون بزارصاف كيڑے كىن كرعطرلكاكر بڑھے ....ندوقت كى قيد ....ندعركى قيدند ....مرداورند عورت کی قید .....ایک جوڑا کیڑااس کیلئے الگ رکھے۔ بیمل برائے تکمین مقدمہ مجرب ہے۔

#### بياري مين حكمتين

### توكل كي حقيقت

توکل ترک اسباب کا نام نہیں ..... بلکہ اسباب ضرور بیا نفتیار کر کے نظر اسباب پر نہ ر کھے ....ان کوموثر نہ سمجھے ..... بلکہ حق تعالیٰ ہی پر نظر ر کھے .....کہ ہمارا کام حق تعالیٰ ہی سے ہوگا .... جب اسباب نہ ہوں تو پھر مسبب پر نظر آسان ہے .....کمال ہیہ ہے کہ اسباب ہوتے ہوئے اسباب پر نظر نہ کرنا اور مسبب پر نظر رکھنا۔

#### جنت كالمكث

# طويل مرض كأعلاج

اگر باری طویل محی ہو ....تب محی الحمد شریف ..... کی کثرت سے تلاوت کرکے یانی پردم کرکے پلانا بہت مفید ہے۔

#### آ داپ صحبت صلحاء

جس طرح الل الله كى محبت مطلوب بيساى طرح ان كى خفگ سے بھى بچنا مطلوب بے ..... حضرت مرزامظېر جان جانال ئے فرمایا كه مجھے كوئى تكليف ديتا ہے ..... تو اس كو بچے ڈانٹ ڈپٹ ليتا ہوں ..... كيونكه ميراتج ربہ ہے كه ..... اس كواگر معاف كردول أو بھى كوئى بلااس برنازل ہوجاتی ہے۔

# الامرفوق الأدب

حفرت مولانا محد الله صاحب دامت بركاتهم .....فليفه حفرت تفانوئ .....كاسفر جازمقدس ميں ايک جگه ساتھ ہوا مولانا زيادہ عمر كے بزرگ ہيں .....اس كے باوجود مجھے فرمايا كه تم اوپر چار پائى پرليٹو ...... تم نيچ ليٹيں مح ..... چونکه چار پائى ايک ہى تحقى ..... حفرت كا تحكم مجھ كراوپر ليث كيا ..... ليكن ميں نے احباب ہے عرض كيا كه اچھا بھائى آپ لوگ بيمي مجھ ليجئے ..... كه موتى دريا ميں نيچ ہوتا ہے ..... اور بلبله اوپر ہوتا ہے .... اور بلبله اوپر ہوتا ہے۔... اور بلبله اوپر ہوتا ہے۔... اور بلبله اوپر ہوتا ہے۔... اور تر از وكا وزنى بله نيچ ہوتا ہے ..... اور ملكا بله اوپر ہوتا ہے۔

#### تروت بحسنت

# گھڑی کا بہترین مصرف

گھڑی کا مقصد تھا کہ صف اول میں نماز اداکریں .....تکبیر اوٹی فوت نہ ہو....گر آج کل گھڑی کا مقصد برنکس ہوگیا ہے..... یعنی کا بلی اور تاخیر کا سبب بن گئی ہے .....گھڑی اس نیت ہے د کیھتے ہیں ....۔کدابھی جماعت میں کتنے منٹ باتی ہیں ...۔۔اور حجرے میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔۔ جمال قرآن

جوتے یر یالش کی چہرے یر مالش کی مکان پر باسٹر کی ضرورت ہے ..... ہرجگہ جمال مطلوب ہے....عمرقر آن یاک کے جمال.....اورصحت سے پڑھنے کی فکرنہیں۔ اصلى عاشق

جہاں سنتوں کوخوب پھیلا دیا گیا .....وہاں کےعوام سے .....وہ برنگمانی جو ہمارے ا کابر کے ساتھ تھی جاتی رہی ....اوران کی سمجھ میں آھیا کہ ..... یہ تو بڑے ہی اصلی عاشق رسول صلی الله علیه وآله وسلم ہیں ..... ہرسنت کا طریقه انہل اجمل اور المل ہے۔

غيبت كى مذمت

غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا کیوں ہے ..... کیونکہ جس کی غیبت کی جاری ہے وه غائب ہونے کے سبب اینے الزام کے عدم دفاع میں مثل مردہ ہے۔

همت کی ضرورت

جوآ دمی بیزی پیتا ہے.....یاسگریٹ پیتا ہے.....تو طلب کے وقت ذرا موقع ملا تواپیے خلاف ماحول ہے دور جا کرنی لیتا ہے ....اوربعض بے تہذیب .... توای مجلس میں پینا شروع کردیتے ہیں ..... تو ہم لوگ ذکراللہ اور نیک کام میں ..... کیوں ماحول ہے ڈرتے ہیں۔

داعی کامتاثر ہونے کی بجائے موثر ہونا

عادة الله يبي ہے كہ داعى الى الله ..... ماحول كے اثر ات ہے متاثر نہيں ہوتا ..... فرمايا كہ ہم ناقص بين مرجم وكتم ديا كياب امر بالمعروف اورنبي عن المنكر كاسسان تنصر والله ينصو كم كا ارشادہم کوتقویت دے رہاہے .... جب کام میں آگیس کے کمال حق تعالیٰ عطافر مائیں سے ....جس طرح بيج ہم بوتے ہيں..... محر پھل حق تعالى عطافر ماتے ہيں..... ام نمعن الزاد عون ۔

تواضع اورصحبت ابل الثد

در بہاراں کے شود سرسبر سنگ فاک شوتا مکل بردید رنگ رنگ

مولانارومی فرماتے ہیں ....کہموسم بہار میں پھرتو سرسزنہیں ہوتا ....اس لئے تکبر کی راہ چھوڑ دوخاک ہوجاؤ .....تا کہر تک رنگ کے پھول پیدا ہوں .....یعنی عاجزی وانکساری اور تواضع اختیار کروتا کہ اہل اللہ کی محبت کا اثر تمہارے اندر نفوذ کر سکے ....اوراخلاق حمیدہ .....اورا عمال صالحہ کے پھل تمہارے اندر پیدا ہو کیس۔

#### صحبت ابل الله كي ضرورت

# صلحاء کی نقل کی برکات

صالحین کی وضع قطع کی نقل میں ہمی بہت برکت ہے ..... جادوگروں نے حضرت موک علیہ السلام کی وضع قطع بنائی ..... بی مشابہت ان کی ہدایت کا سبب بن گئ ..... جی تعالی کا فضل ہوگیا ..... حضرت حکیم الامت تعانوی فر مایا کرتے تھے کہ متھبہ بالصوفی کی بھی قدر کرو ..... کیونکہ صوفیوں کے لباس کی نقل دلیل ہے .... کہ اس کے دل میں صوفیوں کی باس کی نقل دلیل ہے .... کہ اس کے دل میں صوفیوں کی یا مجبت یا عظمت ہے .... ہمیش نقل کا سبب دو ہوتے ہیں .... یا تو جس کی نقل کرتا ہے اس کی مجبت ہوگ .... یا اس کی عظمت ہوگ ۔ پس جولوگ صالحین کی وضع قطع کی نقل کرتا ہے اس کی مجبت ہوگ .... یا تو ان کے دلوں ان کی مجبت ہے ... یا عظمت ہوگ ۔ پس جولوگ صالحین کی وضع قطع کے عظم کی قبل کرتا ہے اس کی مجبت ہوگ .... یا تو ان کے دلوں ان کی مجبت ہے یا عظمت ہے .... ولا تو کنو االی اللذین ظلموا

ظالمون" ظالمول كى طرف ميلان ندمونا جائة۔

لباس ملحاء كااختيار كرنے والا ....ان شاء الله محروم ندر ب كا ..... ايك مخص آزاد كيم تعا جب مرنے لگا تواینے کھروانوں سے کہامیری داڑھی برآٹا حیر کے دو .... جب قبر میں سوال ہوا کہ بیآٹا کیوں چھڑک رکھا ہے .....جواب دیا کہ سناہے آپ بوڑھوں پر رحم فر مادیتے ہیں ..... تو بوژ هانهیں مراہوں محر بوڑھوں کی شکل آٹا چیٹرک کر بنالا یا ہوں ....اسی بررحم فرمادیا۔ رحمت حق بهائی جوید رحمت حق بهانه می جوید

نظربدكا مجرب عمل

نظر بدكاعلاج مجرب ب سيجس برنظر كلى موسات سرخ مرچول بر ..... وان يكاد اللين كفرواليز لقونك بابصارهم ".....\_"الاذكر للعالمين".....كمرتبه يزه كري .... يا الك الك مرج سايك ايك بار پريزه كردم كري ..... پرايك ايك مرج کواس کے جسم ہے ..... یعنی سر ہے پیر تک دونوں طرف لگا کرجلا دیں .....اگر دھائس آنے کی توسیحہ لیجئے کے نظراتر می .....اورا کردھانس نہ آئے تو دوبارہ یمی مل کیاجائے۔

خيرالقرون مين دين ذوق

دین سیمنے کیلئے پہلے زمانے میں کیساؤو تی تھا ....جعزت عمرضی اللہ عند تعالی کے زمانے میں · الك مخص دشق سے مدینه شریف حاضر ہوا ···· مرف التحیات سیکھنے کیلئے کہ ہم کو حضور ملی اللہ عليه وآله وسلم جيب التحيات بردها كرتے تھے .... ولي التحيات سكما ديجئے ۔حضرت عمر مني الله عنه استكاس جذب عدون في الدفر ما الله اكبركياطلب ب المنتقى كانمون معلم موتاب

اہل اللہ ول کےمعالین

یاری کی دوتشمیں ہیں ....اصلی اور عارضی .....جیے بض سے در دسر ہوتو اسلی بیاری قبض ہے .....اور در دسرعار منی ہے اس طرح قلب کی غفلت اور خرابی اور بختی اصلی بیاری ہے .. پراس کی خرابی سے اعمال میں خرابی عارضی بیاری ہے .....پس اصلی بیاری کا علاج كرنا جائي ..... يعنى ول كاعلاج الله والول سي كرانا جايئ ..... محرول كى درتى س اعمال اوراخلاق کی درستی خود بخو دہونے لگتی ہے۔

## جنازه میں تاخیرود بگررسومات

جن اکابر کے ساتھ انسا کوئی معاملہ چیش آ چکا ہے .....وہ بسماندگان کے معاملات ہیں..... جذبات کہیں غلبہ عقیدت کہیں خاموثی کہ شاید وہ کہیں مے شاید وہ کہیں مے بروقت نکیر کرنی جا ہے۔

# وین کومقدم رکھا جائے

جب دین شکنی اور دل شکنی کا تقابل ہوتو دین کومقدم رکھا جائے .....اورسب مصالح کو قانون شریعت کے ....احترام وعظمت پرشل مصالحہ پیس دینا چاہئے .....ایے مواقع پر جذبات پرشریعت کوتر جیح دینی چاہئے۔

نقل کی برکت

نقل کی برکت اصل تک پہنچادی ہے ۔۔۔۔۔ ڈرائیور کی نقل کرتے کرتے آدمی ڈرائیور موجاتا ہے۔۔۔۔۔ جاددگرول نے حضرت موسی علیہ السلام کی وضع قطع اور لباس کی نقل کی تھی

.....نقل کی برکت ہے سیرت بھی بدل دی گئی .....اورسب کوا بیان عطا کر دیا تھیا .....اور سب کے سب کا فریے صحافی ہو تھئے۔

ای طرح شیطان کی نقل ہے ....شیطان کی سیرت بھی آجاتی ہے ....مثلاً شیطان بائيں ہاتھ سے کھا تا پيتا ہے .....تو حضور صلی اللہ عليہ وآلہ وسلم نے منع فر ما ديا کہ ..... ہرگز مر كزكونى بائيس باتھ سے نہ كھائے ....اس قدرا ہتمام سے منع فرمایا جونہایت ہى بليغ انداز ہوتا ہے ....اس صدیث سے میسبق ملتا ہے کہ فاسقین کی نقل سے سخت پر ہیز کرنی جائے .....اور رازاس میں بیہ ہے کہ ....جس کی نقل کی جاتی ہے....اس کی یا محبت ماعظمت دل میں ہوتی ہے ..... پھراس کی عادتیں اندر آنے لگتی ہیں ..... دل میں جس کی عظمت ومحبت ہوتی ہے .....اعمال اس عظمت ومبت پرشہادت پیش کرتے ہیں ..... چنانچرانگریز کود مکھئے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں ....ان کے اندرشیطان کی خود بنی تکبراور بروں پر اعتراض کا مارہ ہوتا ہے .....اور جولوگ ما مجامہ مختے ہے نیچائکا تے ہیں ..... چونکہ یہ متکبرین کی وضع ہے ....اس کئے اس کی نقل کرنے والوں میں تکبر .....اورایئے بروں پراعتراض۔ بدگمانی وغيره كى بياري پيدا موجاتى ہے ....اس لئے حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے .... مخنه سے ینچے یا مُجامد یالنگی کو ..... یا کرتا و ممیض وعبا کوانکا نے سے منع فرمایا..... (احقر جامع عرض کرتا ہے کہ ....بعض اہل علم نے ....بعض روایت کی تکبر کی قیدے اس کوقیداحتر ازی سمجھ کریہ سمجھ مھئے .....کہ اگر تکبر سے نہ ہوتو درست ہے ..... بیان کوسخت علمی دھو کہ شیطان نے دیا ہے ....علمائے محققین فرماتے ہیں کہ تکبریہاں قیدواقعی جو بھی لٹکا تا ہے ..... مخنے کے نیجے وہ تکبر ہی سے لٹکا تا ہے .....(البتہ وہ بیار جن کا پیٹ آ مے نکل آتا ہے) .....اس کی ایک نظیر قرآن ياك ش ارشاد ب ..... "لا تقتلوا اولادكم من خيشية املاق "..... تحك دی کے خوف سے اینے بچوں کومت قبل کرو ..... تو کیا مالداروں کونش اولا د جائز ہوجائے گا ..... بلکه یهاں وہی قید واقعی ہے کہ..... جو بھی قبل کرتا تھا بخو ف تنگ دی کرتا تھا۔

# بے مل آ دمی کی حالت

جب توراۃ پڑمل نہ کر نیوالوں کوقر آن پاک میں گدھا قرار دیا گیا ..... تو قر آن پاک جوتو راۃ ہےافضل ہے....اسکے علم رکھنے کے بعد بے مل ہونیوالا..... کیا مستحق وعید نہ ہوگا۔ يختذخام سألك

Desturdubo جوآ دمی خام ہوتا ہے .... وہی اہل دولت کے ہاتھ فروخت ہوجاتا ہے یا خوف مخلوق سے .... یا طمع مال سے ....اپنا دینی رنگ اور غماق اور اصول شریعت کوتو ڑ دیتا ہے ....اس کی ایک عجیب ..... مِثال الله تعالىٰ نے عطافر مائی ہے.... صراحی خام میں یانی ڈالئے وہ مٹی کھل کراپناوجود بھی عائب یائے گی ....اور اگر آگ میں ایکا دی جائے .... تو پخته صراحی کا یانی صراحی کے وجود کونہیں مٹاسکتا والكي ال كواسي فيض سے معتدا كرے كى ورد كوں کی صحبت میں پختہ ہوجاتے ہیں ..... پھرمخلوق سے اختلاط اشاعت دین کیلئے ان کومفز نہیں ہوتا.....نہ جاہ نہ مال نہ شہرت کوئی فتنہ ان کوخراب نہیں کرتا .....استقامت کی نعمت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ہروقت صاحب نسبت ہونے کے سبب حق تعالی پر نظر ہوتی ہے کقبر میں .... صرف رضائے حَنْ كَامَ آئے كَى نه جاه نه شهرت نه جوم خلق ..... يعني معتقدين كالمجمع وہاں كام نه آئے گا۔ ہمیں کیا جوزبت یہ میلے رہیں گے ہم خاک ہم تو اسکیے رہیں گے يس صراحي كي مثال عدة خام سالك ....اور يخته سالك ك ....حالات خوب مجهمين آسکتے ہیں خام سالک دوسروں سے متاثر ہوجا تا ہے اور پختہ سالک دوسروں کومتاثر کر دیتا ہے۔

#### اصلاح منكرات

ایک صاحب نے کہا کہ فلال شادی میں شرکت سے براصدمہ ہوا.... فوٹو تھینیے کئے .... اور ریکارڈ نگ بھی ہوئی .... گانا بجانا اور تصویر کھینچانے کے گناہ میں ہم بھی جتلا ہو گئے .... وہاں سے التصفيين خاندان كوكول كالحاظ اور دباؤمعلوم مواسسين في كهاا جها الرشادي واليسسايك خوبصورت پلیٹ میں جاندی کے ورق کے ساتھ ....کھی کی چٹنی پیش کرتے تو آپ خاندان کے لحاظ اور دباؤے کھالیتے ..... یانہیں یا اٹھ کر چلے آتے .... کہنے لگے اٹھ کر چلا آتا .... فرمایا کہ پھر حسى منكر كے ساتھ جومعاملہ ب مسلم ازكم وتى معاملہ شرى منكر سے بھى سيجئے۔ ايك صاحب نے کہا کہ ....کھی کی چٹنی توطیعی مشر بھی ہے ....طبعی کراہت معلوم ہوتی ہے اور گنا ہول ہے اس طرح کی طبعی کراہت نہیں معلوم ہوتی ....میں نے کہا .... اچھا سکھیا اگر کھلائی جائے ....کسی شادی میں او آپ کھالیں مے سیکیا عکمیا بھی طبعی مشرہے سطبعی کراہت اواس نے بیس ہوتی .... پس جس طرح يقلى محرآ ينبين كماسكة .... اى طرح گناه كساته معامله سيجة . تا ثير صحبت ابل الله

فساددل كي خرابي

ظاہری اعمال کا فساداس کے ول کے فساد وخرائی پر ولائت کرتا ہے .....ولیل صدیت یہ کیا ہری اعمال کا فسادت فسدت کله "جب ول صالح ہوجاتا ہے ..... تو تمام اعض وسائے ہوجاتا ہے ..... تو تمام اعضاء فاسد ہوجاتے ہیں۔ ہوجاتے ہیں۔

اصلاح ظاہر کی اہمیت

میں نے ایک جگہ ظاہر کی اصلاح پر بہت تا کید کی ..... تو ایک صاحب نے کہا کہ ..... اگر باطن ٹھیک ہو ..... تو ظاہر کی وضع قطع ..... یعنی داڑھی وغیرہ کے اوپڑتی کی کیا ضرورت ہے ہی نے کہا کہ آپ تا جر ہیں ..... آپ اپنی دکان کاسائن بورڈ الٹ کر لگاد یہے .... تو کہنے گھ لوگ جھے پاگل کہیں مے ..... اور دما فی تو ازن کے خراب ہونے پردلیل قائم کرلیں مے ..... تو میں نے کہا کہ اس وقت اس سائن بورڈ کا باطن تو ٹھیک ہوگا .... مرف ظاہر خراب ہوگا ..... تو آپ نے کہا کہ اس وقت اس سائن بورڈ کا باطن تو ٹھیک ہوگا .... مرف ظاہر خراب ہوگا ..... تو کہنے کے میں یا گئی ہونے ..... تو کہنے کے مولانا اب بھویں بات آگئی .... بعض وقت مثالوں سے بات خوب بھویس آ جاتی ہے۔ مولانا اب بھویش بات آگئی ..... بعض وقت مثالوں سے بات خوب بھویش آ جاتی ہے۔

بے بردگی کے مفاسد

ب بردگی کے مفاسد کوالل فراوی سے بوچھے ....ایک عورت نے خط الکھا کہ میری بہن

۳۹۴ حضرة مولا ناشاه ایرارالحق صاحب رهمهایه

ہے ہدد آئی جاتی تھی ....میرے شوہ کا دل اس برآ میا ہے ..... مجھے بھٹکن کی طرح ذیل ركه تأت كونى تعويذ ديد يجئ .... بعض لوك دل صاف اور نظرياك يا نظر صاف ول ياك كا بہانہ کرتے ہیں ....ان سے بوچھتا ہوں کہ ....جھنرے علی رضی اللہ تعالی کا دل اور ان کی نظر کے ورات المركيا خيال ب المن كي كار عماحب كياكمنا بسان كاول وياك اورنظر بعي ا ك معنى من في المحرصنور ملى الله عليه وآله وسلم في ان كوكيول علم ديا .....كم العلي مهلى ا یا کم نظرمعاف ہے .... برخروار دوسری نظرمت ڈالنا ..... پھر میں نے پوچھا کہ .... کیا آپ لوگوں کی نظراور آپ لوگوں کا دل حضرت علی رضی الله تعالیٰ عندے زیادہ صاف اور یا ک ہے۔ · يَضَاكُر بَكِلَ كَا تَارِزُكَامِو ... اور يادر باؤس السال وقت بكل نه آري مو ..... تو بهي ال وُقلند مبیں چھوتے اور کہتے ہیں ....کارے بھائی یاور ہاؤس سے بھی آنے میں درتھوڑ آگئی ہے...بس ا حال نظر کا ہے ۔۔۔۔ ایمی یاک ہے گرای نامحرم ہے جس سے نظر ایمی یاک ہے ۔۔۔۔ ذرا تنہائی ﴿ أَى تَوْ مَا يَاكَ مِوْنَ عِينِ الْكِسِينَةُ كَي بِعِي وَرَبِينِ لَكَتَى ....جنهوں نے اپنے نفس بر بھروسہ كيا ...عرجر كاتقوى اوردين ذراى ديريس عارت بوكيا....اى كوحفرت خواجه صاحب فرمايا: نفس كاا ژو بادلاً د مكيه بهى مراتبيس غافل ادهر موانبيس اس نے ادهر و سانهيس

## اخلاص وصدق

صرف اخلاص قبول نبیس ..... اگر شریعت اورسنت کے مطابق و عمل ند ہواس کئے قانون کا علوم كرنا برمسلمان برفرض بيساس كى مثال بيب سكمايك مخص الله تعالى كى محبت ميس نمازعمر کے بعد تنہائی میں کھر کے اندر ۲۰ رکعت تقل پڑھتا ہے ....اور پیمجھ رہا ہے ....کہ میں خدا کے قریب ہور ہا ہول .....لیکن کیا اس کا میا خلاص قبول ہوگا .... اور کیا اس کو قرب ملے گا؟ .... كيونكه عصركے بعد تقل يرم مناجا ترنبيس ..... پس اس صورت ميں اخلاص تو ہے..... بحر مقبول سیں کیونکہ اخلاص کے ساتھ صدق شرط ہے ۔۔۔۔ یعنی قانون کے مطابق ہونا ضروری ہے۔

تنین قشم کےلوگ

حَلْ تعالى شاندنے تين قتم كوكوں كافكرسورہ فاتحد ميں فرمايا ہے .... ايك وولوگ بي ۔ جنہوں نے صراط منتقیم کاعلم ہی نہیں حاصل کیا ۔۔۔۔ان کا لقب ضالین ہے۔۔۔۔۔یہن مانی زندگی گزارتے ہیں .....وسرے و دلوگ ہیں ....جنہوں نے صراط متنقیم معلوم کرلیا ..... مگراس یمل نه کیا به لوگ مغضوب کهلاتے ہیں ..... تیسرے وہ لوگ جنہوں نے علم بھی سید ھے راہتہ کا عاصل کیا .....اوراس بڑمل بھی کیا بیاوگ منع علیہم .....(انعام دالے لوگ) کہلاتے ہیں۔ مبع سنت كامقام

غیر تمبع سنت جو ہوا پراڑنے والا ہے .....وہ استدراج میں مبتلا ہے....اور تنبع سنت سے افضل نہیں ہوسکتا.....اس کی مثال ایسی ہے....جیسے کہوز ریاعظم ہوائی جہاز اڑ انہیں سکتا گر ایک بائلٹ ہوائی جہازاڑا کروز براعظم کوبھی بٹھا کرسفر کراسکتا ہے .... تو درجہ س کاافضل ہے۔ بعض وقت ..... ہوائی جہاز اڑانے والا غیرمسلم ہوتا ہے .....اوراس ہوائی جہاز پر بیٹھنے والے اولیاءاللہ ہوتے ہیں۔

# اصلاح برائے واعظین

جب کہیں وعظ کیلئے کوئی بلائے ..... تو اہل علم کوشرط کر لینا جاہتے ..... کہوئی ہدیہ نفتہ یا كى صورت ميں ہوگا قبول نەكرىي مے ..... كيونكه معاوضه كى صورت سے بھى بچنا جا ہے۔ "اتبعوا من لا يسئلكم اجوا"..... يعمل هونا جائة .....اوراس سے سامعين َو انتاع کی توفیق بھی ہوتی ہے ..... جب اخلاص ہوتا ہے تو اثر بھی ہوتا ہے۔

# لحقق شيخ كي ضرورت

شيخ كيلية صرف الل حق موما كافى نهيس ..... بلكه حقق موما شرط ب .... فرمايا كه نواب صاحب ڈھا کہنے .....جب حضرت اقدس تھانوی کو دعوت نامہ بھیجا..... تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیشرط لگائی .....کہ مجھے وہاں ہدیہ نہیش کیا جائے .....دوسرے بیر کہ ہرروز تھوڑی دیر تنهائی میں ملاقات کاموقع دیا جائے .....اورمبری قیام گاہ ایسی عام جگہ ہو ..... جہاں بے تکلف غربا دمسا کین بھی مل سکتے ہوں .....نواب صاحب نے سب شرطیں تحریری طور پر قبول کرلیں ..... جب حضرت والانشريف لے مسلے .... تو انہوں نے حضرت سے اپنے بیچے کی بسم الله كرائی .....اوربسم اللّٰد كراك ايك طشت برتكلف سريوش يهيه وهكا موا پيش كيا.....جس مين اشرفيان تحمیں .....جعنرت والا نے اس وقت سب کے سامنے لے لیا ..... جب تنہائی میں حسب وعدہ

ملاقات ہوئی .....تو حضرت والا نے یہ کہہ کر ہدیدوالی فرمادیا کہ .....آپ نے شرط کی خلاف ورزی کی .....ہمارامعاہدہ تھا کہ آپ ہدید نہ پیش کریں گے .....لیکن ہم نے اس وقت اس وجہ سے لیا کہ .....مارامعاہدہ تھا کہ آپ ہدید نہ پیش کریں گے .....اور میری عزت ہوتی ....اور میری عزت ہوتی ....اور اس کے نہ لینے میں آپ کی بیکی ہوتی .....اور اکرلی ....اور اللہ لینے میں ہماری بیکی ہوئی .....اور آپ کی عزت ہوئی میں نے اپنی بیکی گوارا کرلی ....اور اب کی عزت ہوئی میں نے اپنی بیکی گوارا کرلی ....اور اب کی عزت ہوئی میں ہوئی ہے ....اور اب کی عزت ہوئی ہے ....اور اب تنہائی ہاس کے حسب شرط اسے واپس کرتا ہوں ....نواب صاحب رونے گئے ....اور کہا کہ آپ نے ہماری و نیا ہمارے دیا ہوئی ۔...اور کہا کہ آپ نے ہماری و نیا ہمارے دیا ہوئی۔...اور کہا کہ آپ نے ہماری و نیا ہمارے دیا ہوئی۔...اور کہا کہ آپ نے ہماری و نیا ہمارے دیا ہوئی۔...اور ہم کودین دے کے جارہے ہیں۔

#### ولايت كالمخضرراسته

# ماه مبارك اورروحاني شفا

# گناہ ہونے پرفوراً توبہ کرے

بعض مرتبداییا موجاتا ہے ....کہنا واتفیت کی وجہ سے انسان سے گناہ موجاتے ہیں

....اس کئے دورکعت نماز راجے اور توبہ کرے ..... بہت عمدہ چیز ہے....ا یے بی روزہ ر کھے گا ..... تو گناہ کم ہوں سے .....روز ہ کی برکت ہے طافت وقوت پیدا ہوگی۔ نيكى كاثواب بقذرا خلاص

دنیای میں دیکموایک نیج سے کتنے نیج تیار ہوجاتے ہیں....ای طرح انسان کی اخلاص کے اعتبار سے اس کی نیکی بھی بڑھتی رہتی ہے ۔۔۔۔۔جس ورجہ کا اخلاص ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ای اعتبار سے نیکیاں برحتی رہتی ہیں .... یہاں تک کہ ایک نیکی سات سونیکیوں کے برابر ہوجاتی ہے۔ عمل كيلئے طافت كىضرورت

علم الگ چیز ہے ....عمل الگ چیز ہے ....عمل کیلئے قلب میں جذب اور داعیہ پیدا ہوتا ہے .....اورعلم سے قلب میں روشنی پردا ہوتی ہے ....عمل کیلئے طاقت وقوت کی ضرورت ہے....جسمانی عمل ہے.....تو جسمانی طاقت وقوت کی ضرورت ہے.....اور اگر روحانی عمل ہے .... بتواس کیلئے روحانی طاقت وقوت کی ضرورت ہے۔

جلسوں میں تلاوت ہے بہلے اس کے فوائد بتلانا جا ہے عام طور پرجلسوں میں قرآن پاک کی الاوت کرائی جاتی ہے ..... مراس کے بڑھنے کا مقعدى بدل كيا ....اس وجه ع جمارے يهان طلب كواس طرف توجه دلائي من بهاسكدوه جب بمی مجمع میں قرآن یاک کی تلاوت کریں .....تو پہلے اس کے فوائد وآ داب بیان کر دیا كرين ..... تاكه إصل مقصد واصح موجائے ..... پھر تلاوت كريں .... تاكة تلاوت كالورا نفع مو۔

انسان کو گناہ ہے بچنا جا ہے

انسان تقوی اختیار کرے .... جو ذریعدرزق بھی ہے .... کیونکہ اس کی وجہ سے دین كے كاموں ميں آسانى موجاتى ہے ....اور جو خص تقوى اختيار كرتا ہے ....الله تعالى اس كو رزق اس جکہ ہے عطا کرتے ہیں ..... جہاں ہے اسے وہم وگمان بھی نہیں ہوتا ہے ....اس لئے بھائی ....انسان کوجائے کہ گناہ سے بیج۔

#### 791

#### محبت بإخوف

# روز ہے کی خاصیت

روزہ کی خاصیت یہی ہے۔۔۔۔۔کہ اگر ڈرکم ہو۔۔۔۔۔اللّٰد کا خوف کم ہوتو اس کوبھی بڑھا اسے۔۔۔۔۔ عظمت ومحبت پیدا ہوتی ہے۔۔۔۔ ہرچیز کا اثر پڑا کرتا ہے۔۔۔۔ ہرچیز کا اثر پڑا کرتا ہے۔۔۔۔ اس کئے روزہ رکھنے ہے اس کا بھی اثر پڑے گا۔۔۔۔ لہٰذا ہمت کر کے روزہ رکھے اور گناہ ہے نے ۔۔۔۔۔ ان شاء اللّٰد اس کی برکت ہے قوت پیدا ہوجائے گی۔۔۔۔ جب اللّٰد کا خوف ومحبت پیدا ہوجائے گی۔۔۔۔ جب اللّٰد کا خوف ومحبت پیدا ہوجائے گی۔۔۔۔ وین میں مضبوطی ہوگی۔۔ پیدا ہوجا کمیں۔۔۔ یو مین میں مضبوطی ہوگی۔۔ پیدا ہوجا کمیں۔۔۔ یو مین میں مضبوطی ہوگی۔۔

# روزے سے خاص قشم کی قوت آ جاتی ہے

## ولى الله بننے كاطريقه

رمضان شریف میں ہرنیکی ستر گنا بڑھ جاتی ہے .... تلاوت کرنے پرایک حرف پروس

نیکیاں مکتی ہیں .....اور رمضان شریف میں جب ستر گنا زیادہ ہوجا نمیں گی ۔ تو حساسی لكايئة كه كتناثواب ملے كا ....سات سو كقريب نيكيوں كا ثواب ل جائے كا ..... يه كتنابزا انعام ہے ....اور بیکتنی بڑی نعت ہے؟ .....رمضان کے روزے اگر قاعدے ہے رکھ نے ....جیبا کهاس کا تھم ہے.... تو پھرانٹد کا ولی بن جاتا ہے۔

رمضان میں اصلاح نفس

نیک کام کرنے میں انسان کے دور تمن ہیں .....ایک شیطان پیرکتنا بڑار تمن ہے" اور دوسرے نفس بیرکتنا ہڑاوشمن ہے ..... بیرسب سے بڑاوشمن ہے.... جب نفس تھیک ہوجا تا ہے .... تو پھراشاروں برچلتا ہے .... جیسے کاراشاروں برچلتی ہے .... ایک لال بق ہوتی ہے ۔۔۔۔ایک ہری بن ۔۔۔۔۔الل بن گناہ ہے ۔۔۔۔ ہری بن مباحات ہیں ۔۔۔۔۔الل بن مشرات میں ....اور ہری بی نیکیاں میں ....اور بیک ہوئی نشانی ہے ..... کونکہ د کھے لیجئے رمضان سے پہلے مغرب میں عشامیں فجر میں کتنے لوگ آیا کرتے تھے؟ .....وسری صورت میں و مکھئے ..... جب رمضان کی پہلی تاریخ آئی ..... تو تعداد برو سائل .... ایک دیمن کے قید ہونے کی وجہ ہے۔۔۔۔۔اوراب دوسرے دشمن کو تا لع کرنا ۔۔۔۔۔آ سان ہے کہ جب روزے قاعد ہے سے رکھ لے .... تو ہمیشہ کیلئے دوسراد تمن مغلوب ہوجاتا ہے .... بیعلاج کاطریقہ ہے۔

حقوق والدين ... زندگي ميں

عظمت .....(انكااكرام ....احترام كرنا) محبت .....(ان سے الفت وانسیت ركھنا) اطاعت....(ان کی فرمانبرداری کرنا) خدمت....(اینکام کرنا....اینکام آنا) ر فع حاجت.....(ان کی ضروریات بوری کرنا) فكرراحت.....(ان كوآرام پہنچانا) گاه به گاه ان کی زیارت وملاقات ـ

> حقوق والدین ....وفات کے بعد دعائے مغفرت ..... (ان كيليح معافى كى درخواست كرنا) ايسال ثواب .... (ان كوايسال ثواب كرنا)

besturdubookaning orderess.cor حعنرة مولا ناشاه ابرارالحق

اكرام اعز اواحباب والل قربات\_

(ان کے رشتہ دار ..... دوست اور متعلقین کی عزت کرنا)

اعانت اعز ااحباب والل قرابت .....

(ان کے رشتہ دار' دوست و متعلقین کی حسب طاقت مدد کرتا)

ادائے دین وامانت.....(ان کی امانت وقرض ادا کرنا)

منفیذ جائز وصیت .....(ان کی جائز وصیت بیمل کرنا)

گاه به گاه ان کی قبر کی زیارت به

ت. ہرصالح سلےنہیں

تربیت اوراصلاح کیلیے صرف بزرگی کافی نہیں ..... بلکه اصلاح کے فن سے وا تفیت بھی ضروری ہے ....اس سب سے ہرصالح مسلح نہیں ہوتا ہے۔

بدنظري كىحرمت

جب نامحرم کی تصویر کی اصل دیکھنا حرام ہے ..... تو نقل دیکھنا کیسے جائز ہوگا؟ ..... پس ٹیلی ویژن کا سئلہ اس سے سجھ لیا جائے ..... کہ مردول کیلئے نامحرم عورتوں کود مکھنااور عورتوں کیلئے نامحرم مردوں کود مکھنا بالکل حرام ہے۔

اصلاح ظاہر مقدم ہے

وار نگ کے بعد کرنٹ آتا ہے .... ای طرح ظاہر کے باطن عطا ہوتا ہے .... بہلے ظاہری حالت کوسنت اور شریعت کے مطابق بنادے ....اللہ تعالی ظاہری صلاحیت کی برکت سے باطنی صلاحیت بھی عطا فر ادیتے .....اگر کوئی تعنص وائرنگ بی نہ کرائے تو کرنٹ (بجلی)اس کے گھر میں کیسے دی چاسکتی ہے۔

